

@asimi Manzil Syedwara - Chazi Pur (U-P) India Pin 233001 - Mobile : 0091-9453497685, 0091-9889572855

# MAN STANKE STANKE دومای دین علمی محلّه م الحر ام، صفر المظفر مديمستول ومديرالحرير محمدا بوبكرغازي يوري مكتبها ثربية قاسمي منزل سيدوا ژه، غازيپور \_ يو ob.9453497885/08423339082 Pin. 233001

## محد اجمل مفتای مئو ناتھ بھنجن بوپی انڈیا فہرست مضامین ہے

| ۳    | مجر الويكر عاز يبوري | اوارىچ                                             |
|------|----------------------|----------------------------------------------------|
| ۵    | "                    | نبوی ہدایات                                        |
| A    | "                    | محدثين كي قوت حفظ                                  |
| 10   | //                   | رازصاحب کی تشریح بخاری                             |
| rr   | //                   | فضائل ابوصنيفة                                     |
| PF   | //                   | خط اور اس کا جواب                                  |
| PY   | 11                   | بفاری شریف کی بعض احادیث بر عمل کرنے میں دشوار بال |
| 72   | "                    | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كاجنا نول سے تعوذ     |
| FA   | - //                 | الكارحديث كادروازه كسف كحولا؟                      |
| m    | //                   | مخضر سوالات كخضر جوابات                            |
| سومم | //                   | کری پر بین کرنماز پڑھنا                            |
| ma   | "                    | فرض نماز بن تابالغ لا کے کوامام بناتا ورست ہے؟     |
| 179  | "                    | نما زنبوی پرایک طائزانه نظر                        |
| ra   | "                    | تجرات كاايك يا دگارسفر                             |
| 44   | طشراذي               | فهارسلفيت                                          |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أوازبي

مشہور ہے اور پچ مشہور ہے کہ ہرظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے ، اور ہرظالم اپنے انتہا ہوتی ہے ، اور ہرظالم اپنے انتہا کو پہو پنجتا ہے ، امر کمی حکومت کاظلم اور بور نی حکومتوں کی ہر ہریت اب اپنی انتہا کو پہو پنج چکی ہے ، کمزور حکومتیں خصوصاً مسلمان حکومتیں اورمسلم قوم نے امریکہ اور بورپ کی حکومتوں کاظلم بہت ہرداشت کرلیا ہے ، اب شاید اللہ تعالی ان ہر رقم کرنے وال ہے ۔ اور ظالموں کی ظلم کی پچکی بند ہونے والی ہے۔

اس کا آغاز خودان حکومتوں ہے ہونا شروع ہوگیا ہے، امریکہ پراقتھادی مارسلسل پڑرتی ہے، جینک دیوالیہ ہورہے ہیں، گرانی انتہا کو پہو کی چکی ہے، امریکی عوام اقتصادی ناہمواری کا شکار ہے، اوراب امریکی باشند ہے سڑکوں پراتر آئے ہیں، مبینوں سے حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہورہے ہیں، گویا یہ آغاز ہے کہ امریکہ اب وہ امریکہ نہیں دہ چکی جو اب تک رہا ہے اورتقریبا بھی حال دوسرے یور پی ممالک کا ہے، ہرجگہ ہے چنی ہے، اوران حکومتوں کو عوامی ناراضگی اوراحتجاج کا بور پی ممالک کا ہے، ہرجگہ ہے چنی ہے، اوران حکومتوں کو عوامی ناراضگی اوراحتجاج کا سامنا ہے، اور جب کسی ملک کی عوام ہے چین و پریشان ہو کر سڑکوں پراحتجاج کا لئے نکل پڑے تو اس کا مطلب سے ہے کہ اس حکومت کا سورج جلد ہی خروب ہوئے والا ہے، اور خالم اپنے انجام کو پہو شیخے والا ہے، بی ہے کہ اللہ کے یہاں ویر ہے والا ہے، اور خالم اپنے انجام کو پہو شیخے والا ہے، بی ہے کہ اللہ کے یہاں ویر ہے اندھے نہیں ہے، دوز نامہ انقلاب اتوار ۱۱ اداکو پر راائی ایکی پیشر پڑھیں۔

امریکه میں عوامی احتجاج شدیدتر ،کی مقامات پرمظاہرین اور پولیس میں فکراؤ

نیویارک (ایجنس) معافقی عدم مساوات اور کارپوریٹ کمپنیول کی لوٹ گھسوٹ کے خلاف امریکہ میں جاری عوامی احتجاج نے سنپچر کو جہاں شدت اختیار کر لی و ہیں اس احتجاج نے عالمی تحریب کی شکل اختیار کرنا شروع کردیا ہے۔ آن لائن تحریب کے منظمین نے دعویٰ کیا ہے کہ ۸۲ مرملکوں کے ۱۹۵ رشہروں میں ریلیاں ٹکالی جا کیں گی۔ اس نتج ہورپ کے متعدد مما لک جن میں برطانیہ، اٹلی اور روم شامل میں میں ریلیاں ٹکائی گئیں۔ پوری و نیا میں اور امریکہ کی ہرریاست میں پھیلی تنظیموں نے احتجاج اور دیگر پروگراموں کا اعلان کیا ہے کہ شنچر سے ۱۳۷ ریکھنے تک پوری و نیا میں احتجاجی ریلیاں ٹکائی جا کیں گی۔

امریکے بین سمان فرانسکو سے نیویارک تک نصرف سے کے عوام نے پرزور احتجاجی ریلیاں نکالیں بلکہ وہ متعدد مقامات پر پولس اور سیکوری ایجنسیوں سے فکرا بھی گئے۔ کہیں انسانی زنجیری بنا کرا حتجاج کیا گیا تو کہیں مظاہرین نے کار پورث و نیا کے دھر سیٹھوں کا گھیراؤ کیا۔ امریکہ میں عوامی احتجاج کا بیسلسلہ کم چیش ایک مہید و نیا کے دھر سیٹھوں کا گھیراؤ کیا۔ امریکہ میں عوامی احتجاج کا بیسلسلہ کم چیش ایک مہید ہے جاری ہے جن کے دوران سیکڑوں مظاہرین کو معمولی الزامات عاکد کر کے گار کیا۔

"دال اسٹریٹ پر قبضہ کرو" کے عنوان سے جاری اس تحریک ہیں جمعہ کواس وقت شدت آگئی جب مظاہرین کو معلوم ہوا کہ انہیں جی ملکبت والے پارکوں سے ہٹانے کے منصوب بنائے جارہ ہیں جہاں وہ احتجاج کرتے ہوئے ڈیر اجھائے بیٹھے ہیں۔ مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ ان کی کا میانی پورے امریکہ اور عالمی سطح پر محسوں کی جائے گی۔ فوور شن بٹن میں واقع زوکوئی پارک کے مالکین نے جمعہ کو پارک کو صاف صفائی اور معائے گے۔ فوور شن بٹن میں واقع زوکوئی پارک کے مالکین نے جمعہ کو پارک کو صاف صفائی اور معائے گے۔ لئے خالی کرانے کا اعلان کیا تھا تا ہم مظاہرین اے پارک کو یارک کو ان سے خالی کرانے کی ایک مازش کے طور پرو کھور ہے ہیں۔

۔ امریکہ کے علاوہ جن ممالک میں وال اسٹریٹ پر قبضہ کروتر کی سے طرز پر احتجاج کیا گیا ان دیگر بورٹی ممالک کے علاوہ جاپان سرفہرست ہے۔ٹو کیو میں ۲۰۰۰رے زائد مظاہرین نے مارچ کیا۔وہٹو کیو پر قبضہ کروکا بیزاٹھائے ہوئے تھے (بقیص سے پر)

#### نبوی ہدایات

محدایو بکرغازی بوری (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی الند نفالی عند آنخضرت سلی الند علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں کہ آپ مسی الند عمیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر تصلتیں ہیں اور شرم وحیہ بھی ایمان کہ ایک خصست ہے، (مسلم شریف)

آج کا مسم معاشرو، ای بے حیائی کی لعنت میں بتلا ہوگیا ہے اور مسلمان گھرانوں میں ہے جیائی میں جتلا گھرانوں میں ہے جیائی میں جتلا ہیں، نی وی نے اس ہے جیائی میں جتلا ہیں، نی وی نے اس ہے حیائی ویا مردیا ہے، ماں باپ اپن ادلا دے ساتھ بیٹھ کرٹی وی دی دیکھتے ہیں اور اس میں ہے شری کے ایسے مظاہرے ہوتے ہیں کہ شریف آ دی کو قے آجائے ، مگر ماں باپ کو ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور پھرٹی وی میں جو ہے حیائی کے مناظر ہے و کیکھتے ہیں، انہیں کا وہ مظاہر و کھلے عام سر کوں پر کرتے نظر ہے حیائی کی لعنت میں جتلا آتے ہیں، لڑک اور لڑکیاں ہوی اور پہنیں، سب اس بے حیائی کی لعنت میں جتلا مرکوں پر اور عام راستوں پر نظر آتی ہیں، اور افسوی سے کہ اس ہے حیائی کی لعنت میں جتلا مرکوں پر اور عام راستوں پر نظر آتی ہیں، اور افسوی سے ہے کہ اس بے حیائی اور شرمناک مظاہر کو ماں باپ اور گھر کے لوگ جدید تھ ان اور ترقی یا فیہ تو م کی علامت جان کر فخر میں جتل خطر آتے ہیں،

(٣) ..... حضرت ابو برريه رضى القد تعالى عنه حضور صلى الله عديه وسلم كاارشاد

نقل کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوی اس کی مصیبتوں سے امن میں ندر ہے، (مسلم)

پروسیوں کے بوے حقوق ہوتے ہیں ، ان کی رعایت بہت ضروری ہے آدمی کو اپنے پروسیوں کے بوے حقوق ہوتے ہیں ، ان کی رعایت بہت ضروری ہے آدمی کو اپنے پروسیوں سے محبت واخلاق کے ساتھ رہنے اور ان کو تکلیف نہ پہونچانے کی بوی تاکید ہے، خواہ یہ پردی مسلم ہو یا غیر مسلم، پروی کو تکلیف پرونچانے کا بدی جا کہ ایسا آدمی جنت میں جانے ہے محروم رہے گا،

(۳) ..... حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہتم لوگ جنت میں نہیں واغل ہوگے اللہ یہ کہتم لوگ ہوئے اللہ یہ کہتم لوگ ہوئے اللہ یہ کہتم لوگ ہوئے اللہ یہ کہتم لوگ آپ میں جوجا وَ، اور تمہارا یمان (تعمل) نہیں جوگا ، اللہ یہ کہتم لوگ آپ شرعیت سے نہ رہو، (پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ ) کیا میں تم لوگ کو وہ بات نہ ہتاا دوں جس کوئم برتو سے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگ ؟ تم لوگ ایے درمیان سلام کوعام کرو، (مسلم)

مسلمانوں کی شان ہے ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، اپنے دل کو کینہ کپٹ، بغض وحسد سے پاک رکھیں، آپسی محبت کس طرح پیدا ہوگی، اس کا بڑا ڈر بیدرسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ، سلام کو پھیلا تا اور عام کرتا ہے، اور یہ تجربہ بار بار کا ہے کہ سلام کے ذریعہ بغض وحسد اور کینہ کپٹ دور ہوجا تا ہے، بلکہ ان برائیوں سے ول کو پاک صاف رکھنے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے مؤثر علاج ہے۔ جس کا جب جی جا ہے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لے۔

(۳) .....خضورا قدی صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے، جس کے راوی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند ہیں کہ جس آ دمی نے اپنے بھائی کو یا کا فر کہہ کر پکارا، تو ہے نفر دونوں میں سے ایک کو ہوگا، اگر واقعتا وہ مخف کا فر ہے تو جیسا ان نے کہا ایسا بی ہوگا، ورنداس کہنے والے کی طرف وہ کفرلوٹے گا، (مسلم)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سی مسلمان کواگر وہ کفر کامر تکب نہیں ہے تو کفر کے ساتھ معہم کرنا اور اس کو کا فرکہہ کر پکارنا ہوئے گناہ کی بات ہے ،خود کہنے والے کو کفر کاعذاب ہوگا بینی اس کو کفر کرنے والے جیسے تھی کی سز اہو گی ،ادر یہی تھم یا فاسق اور یاعاصی ، پاسارق ، یازانی وغیرہ کا بھی ہے۔

ت مدیث پاک کامطلب سے کہ کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے لئے اس طرح کے الفاظ ہے مخاطب کرنا ہوئے گناہ کی بات ہے۔

بعض لوگ ذرا ذرائی بات پرکسی کو کافر کہد دیتے ہیں اور بعض فرقول نے تو اپنا غرجب ہی ہیے بیار کھا ہے ، کہ دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کیا کریں ، اس حدیث کی روشنی ہیں وہ اپناانجام سوچ لیس ، بر بلوی حضرات تو اس ہیں مشہور ہی ہے اب غیر مقلد دل نے بھی کہی کام کرنا شروع کردیا ہے ہر مقلدان کومشرک اور اسلام سے خارج نظر آتا ہے ، اور ہر تصوف والا ان کو گمراہ نظر آتا ہے۔

(صفحة كابقيه)

اس کے علاوہ اپین، بونان، برطانیہ، فلپائن، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے عوام بھی آکیو پائے وال اسٹریٹ موومنٹ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی معاشی ناہموار بوں کے خلاف احتجاجی ریلیاں تکالی گئیں۔

امریکہ میں معاشی ناہمواریوں کے خلاف سترہ تمبر سے شروع ہونے والی مہم میں اب براروں افرادشریک ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ امریکی سیاست، مالی نظام برعثوانی اور لالح کے خلاف احتجاج کررہے ہیں۔ فلپائن میں بھی آکیو پائے والی اسٹریٹ موومنٹ کے حق میں ریلی ٹکائی گئی۔ جاپان میں بھی درجنوں افراد آکیو پائے ٹو کیو کے نام سے ریلی ٹکائی گئی۔ جاپان میں بوتان، برطانیہ، فلپائن، پائے ٹو کیو کے نام سے ریلی ٹکائی۔ ہفتہ کے دوز کینیڈا، اسین، یوتان، برطانیہ، فلپائن، غوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے دوام کے ذریعے بھی اس سلسلے میں بروے مظاہرے کے نے در کے ہوئے والی اسٹریٹ تحریک کا منصوبہ ہے وہ گئی احتجاج کرتے ہوئے لئدن کے داستے سڈنی سے الاسکا جا کمیں میں اور فیویارک کا مجمد دورہ کریں گے۔ آگیو پائے والی اسٹریٹ تھی دورہ کریں گے اور فرید فکر سے واشکشن اور نیویارک کا مجمد دورہ کریں گے۔

چھٹی قسط

## محدثین کی قوت حفظ تاریخ کی روشن میں سفیان تو ری رحمنة الدعلینه

سفیان بن سعید بن مروق توری مشہور محد شیطیل القدر فقیہ اور امت کے ان اعیان علم اور اصحاب کمال میں سے ہیں ، جو اسلامی تاریخ کے لئے باعث فخر ہیں ، وہ اسلامی تاریخ کے لئے باعث فخر ہیں ، وہ سی ان کوسید الحفاظ اور شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کیا ہے ، انہول نے جن شیوخ حدیث سے کسب علم کیا ہے زیادہ تروہ ہیں ، جنہیں تا بیعت کا شرف حاصل شیوخ حدیث سے کسب علم کیا ہے زیادہ تروہ ہیں ، جنہیں تا بیعت کا شرف حاصل ہے اور ان سے روایت کرنے والول ہیں عبد الله بن مبارک ، کی بن سعید قطان ، ابن وہ بیں ، امام وکیج ، محمد بن حسن شیبانی ، ابونعیم وغیرہ ہیں۔

عدین کی ایک جماعت نے ان کوامیر المونین فی الحدیث کالقب دیاہے،
این مبارک رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے گیارہ سو محد ثین سے حدیث کصی ہے،
گر ہیں نے امام توری ہے افضل کی کوئیس پایامشہور محدث امام شعبہ جن کا حافظ عالم
آشکارا تھا اور جوابی نے زمانہ میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ شار ہوتے تھے ان کا
بیان ہے کہ سفیان مجمد سے بھی زیادہ حافظ ہیں، ورقاء کا بیان ہے کہ سفیان نے اپنے
ہیں آومی ٹیس دیکھا ہے امام احمد بن طبل رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میرے قلب
میں سفیان سے زیادہ مقدم کوئی دوسر انہیں رہا، امام اوز اعلی کا بیان ہے کہ امت میں
اس وقت صرف سفیان ہی کی ذات گرامی ہے جس سے سب راضی ہیں، ابن مبارک
رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا عالم نیس دیکھا۔

آپ علمی تبحر کے ساتھ ساتھ حد درجہ خاشع ، متواضع ، حق گواور سلاطین سے کنارہ کش رہنے والے آ دمی ہنے ، ابوجعفر نے لا کھان کوعہد و قضاء کی لا کج دلا کران کو

ا بن دامن فریب میں لیزا جا ہا، گرامام سفیان نے اسکوٹھکراد یا بسلاطین اورامراء کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے ، ان سے عام لوگوں کی طرح بات کرتے تھے ، اور ان کی غلطیوں پر بلاتکلف ان کوٹو کتے تھے ، اس سے کوئی چیز ان کے لئے مانع نہیں تھی نہ حکومت کا دید بہ نہ ظلفہ کا جاہ وجلال ۔ ایک دفعہ ابوجعفر کومعلوم ہوا کہ سفیان اوری ان محکومت کا دید بہ نہ ظلفہ کا جاہ وجلال ۔ ایک دفعہ ابوجعفر کومعلوم ہوا کہ سفیان اوری ان پر سلسل تقید کررہے ہیں تو اس نے ان کے گرفتار کرنے اور قبل کرنے پر انعام مقرد کیا کی وجہ لیکن اللہ نے ان کواس کے شرسے محفوظ رکھا ، خلیفہ وقت کے ساتھ اسی آن بن کی وجہ سے آپ نے اخیر میں عمر کا بیٹ تر حصہ کوفہ سے با جرگز اراء بھی مکہ میں رہے تو بھی مدینہ میں اور بھی بھر ہ میں ، بھر ہ بی میں انقال بھی ہوا،

حفظ صدیث کی قوت آپ کومبدا فیاض کی طرف ہے ہے پایاں ارزانی ہوئی مخت ہے بیاں ارزانی ہوئی مخت ہے بیاں ارزانی ہوئی محت ہے بیاں ہے کہ میں نے ان سے زیادہ کسی کو حافظہ والانہیں پایا ، عبد الرزاق صاحب مصنف خود سفیان ہے ناقل ہیں کہ وہ فر مایا کرتے تھے کہ میر ہے ول نے کسی چیز کو جب ایک دفحہ محفوظ کرلیا تو پھراس نے خیانت نہیں کی ۔ بیتی وہ دل میں ہمیشہ کے لئے محفوظ ہوگئی،

تمیں بڑار حدیث کے حافظ تھے، آپ کا کہنا تھا کہ حدیث ہے زیادہ نفع بخش
کوئی چیز نہیں ہے نیز فرماتے تھے کہ عالم دین کا طبیب، وتا ہے اور بیبید دین کا مرض ہے
جب طبیب مرض کوخو دی اپنی طرف تھنج کرلا وے گاتو دوسروں کا علاج کیا کرے گا۔
حافظ محا والدین حنبلی صاحب شذرات فرماتے ہیں کہ سفیان کے غد ہب
کے بیرو چوتھی صدی ہجری تک یائے جاتے تھے، پھران کا وجود یاتی نہیں رہا۔

ے بیروپوں سیوں برن بد ہوئے بات سے بات ہوں برہ ہوتا ہے۔

یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت امام توری رحمۃ اللہ علیہ جن

کوامیر المؤین فی الحدیث کالقب دیا گیا تفاوہ پنچا توے فیصد فقہی مسائل میں حضرت
امام اعظم ایوحنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، اور ان کے بارے میں سیرکی کتابوں
میں یہ بھی لکھا ہے کہ دہ حضرت امام اعظم کی کتابوں کامسلسل مطالعہ کیا کرتے تھے، اور

لوگوں نے بیجی کہا ہے کہ جب وہ کوئی مسئلہ بیان کرتے اور ان کومعلوم ہوتا کہ اہام ابوحنیفہ کا قول اس بارے میں دوسرا ہے تو حضرت امام اعظم کے قول کو اختیار کر لیتے اورا پے قول ہے رجوع فرما لیتے۔

( تذكره ج ، تاريخ بغداد، شدرات)

### أمام ما لك رحمة التدعلينه

ما لك بن انس بن ما لك بن اني عامرمشهور امام،عظيم المرتبت فقيه،جليل القدر محدث ، اسلام كى أيك قابل فخر شخصيت بين ، دني عدّ اسلام كا أيك برا حصدان كے فقد كا بيرو ہے اور برمسمان كا قلب ان كى عظمت واحز ام سے جراہے ، مديندهل ان کے زمانہ میں ان سے زیادہ محترم اوران سے بری شخصیت کوئی دوسری نہیں تھی۔ ان کی زندگی کا ایک عجیب وافعہ بیابھی ہے کہ بقول بعض یہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تین سال رہے، لوگوں نے لکھا ہے کدان کے مشائخ کی تعداد تو ، دس سو تک یبو پچتی ہے،مشہور اسا تذہ میں تاقع مولی ابن عمر ،امام زہری ،ربیعة الرئ ،عروہ ،سعید بن مسينب، قاسم، ابوسلمه، حميد، سالم، نيزخودان كوالدانس اور چياسبيل بير. خصوصیت سے امام ما لک فے امام تاقع اورامام زہری سے بہت زیادہ استفاده کیا تفارموَ طامیں ان دونول ہے روایت بہت زیادہ ہے، خاص طور پر نافع کی روایت بہت کشرت سے ہے، عام طور پرمحد ثین کا اتفاق ہے کہ سب سے عمدہ سندوہ ہے جس میں مالک عن نافع عن ابن عمر ہوائ سند کومحد ثین سلسلة الذہب سے ہیں۔ امام ما لك جس ماحول ميں بيدا ہوئے ، واعلم وادب كا ماحول تھا خودان كے والداور يحامحد ثمين مدينة من سيست عنه مدينة كي كالحكي قال التدوقال الرسول عير وازس سُونِجُ رِيئَ تَعْنِي مِعلَى وَصِلْحَا وَ، فقيها وَ اورتا بعين كَ أيك برثري جماعت ہے شہر مدينه آبادتھا ، امام مالک نے بچین ہی ہے مشائح کی محبت میں آنا جانا شروع کردیا تھا،خود

ان کا بیان ہے کہ بیل جب تاتع کی مجلس میں جایا کرتا تھا اس وقت میں بالکل نوعمرتھا۔ ابتدائے عمر کا قصہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز اپنی والدہ سے کہا کہ میں مشائح کی خدمت میں حاضر ہوکر حدیث فکھنا چاہتا ہوں ، والدہ نے فرمایا کہ پہلے ربیعۃ الری کے پاس حاضری دواور علم کے آداب سیکھو۔

مدینه علم کی وہ بہتی تھی ، جہاں سے سفر کر کے کمی دوسری جگہ تخصیل علم کے لئے جانے کی ضرورت نہیں تھی ، دور دور سے لوگ خود مدینه کا سفر کرتے ہتھے ،امام مالک جانے کی ضرورت نہیں تھی ، دور دور سے لوگ خود مدینه کا سفر کرتے ہتھے ،امام مالک شنے ای وجہ ہے کہیں کا طلب علم کی خاطر سفر نہیں کیا ، ان کا تمام تر سر مایۂ علم حجازی اور مدنی ہے۔

آپ کی علمی جلالت ، امامت فی العلم اور عظمت شان پرسب کا اتفاق ہے ،
فر ، تے ہے کہ جب تک ستر مشائخ نے میر ےعلم کی گواہی نددے دی ، بیس نے فتوی 
نہیں دیا ، ستر ہ سال کی عمر بیس آپ نے فتوی دینا شروع کر دیا تھا اور ای عمر بیس آپ نے حلقہ در س بھی قائم کیا تھوڑی ہی مدت میں آپ کے علم کا شہرہ انھار عالم میں بھیل 
گیا اور طلبائے حدیث کی سب سے ہڑی تمن آپ سے روایت کرنا بن گئی جس نے 
حد شاعن ما لک اپنی زبان سے نکالا اس کی قسمت پرلوگوں نے رشک کیا اور اس کی طرف نگا ہیں اٹھیں اس مجلس میں طرف نگا ہیں اٹھیں اس مجلس میں طرب کے حدیث کا چمکھ فالگ گیا ، یہ مقبولیت محد شین و 
طرف نگا ہیں اٹھیں اس مجلس میں طرب کے حدیث کا چمکھ فالگ گیا ، یہ مقبولیت محد شین و 
فقبا میں کم لوگوں کو حاصل ہوئی۔

آپ کے تلاندہ کی ایک بڑی تعداد ہاور خاص بات یہ ہے کہ خود آپ کے اسا تذہ نے آپ کے مشامُخ میں سے کا اسا تذہ نے آپ سے حدیث کی روایت کی ، چنانچہ آپ کے مشامُخ میں سے مندرجہ ذیل لوگول نے آپ سے تلمذ عاصل کیا۔ امام زہری۔ یجی بن معید۔ ایوب ختیانی۔موی بن عقید۔ ہشام بن عروہ۔ تاقع بن فاری۔ تحد بن محیلان ۔ ایوالنصر سالم تحد بن ابن جرح ۔ امام اعمش۔

فہی کا بیان ہے کہ حدث عدد لایسکادون بحصون یعن آپ سے استخلوگوں نے حدیث روایت کی جن کا شارد شوار ہے، خطیب نے ال کے تلافہ و کے

بارے میں ایک مستقل کمآب تالیف کی تھی جس میں تقریباً ایک ہزار تلاقہ کا ذکر ہے قاضی عمان کے بیان کے مطابق تیرہ سو تلاقہ کا اس کت بین ذکر ہے ، اور ہوہ تلافہ ہیں جو مشہور ہیں اور غیر مشہور کا اس میں ذکر ہیں ہے ذکت و نا السمنساهیر و تدرک الک میں اس کا السمنساهیر و تدرک السمنساهیر و تدرک السمنساهیر قدر کے مرف تدرک السمنساهیر کا درک السمنساهیر کا درک السمنساهیر کا ذکر کیا ہے۔

زرقانی کابیان ہے کہ امام مالک نے اپناتھ سے ایک لاکھ حدیث لکھی بیں۔ مہدی کہا کرتے تھے کہ سفیان توری حدیث کے امام بیں ، اور امام اوزائی امام سنت بیں ، اور امام ، لک حدیث اور سنت دونوں میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں ، ابن صلاح نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہاں سنت بدعت کے مقابل ہے اور بوتا ہے کہ ایک شخص حدیث کا عالم ہوتا ہے کہ بیال سنت بدعت کے مقابل ہے اور

امام ، لک کوجو قبولیت عامد حاصل تقی ،اس کا نتیجه بدتها کدان کے در از ہ یر حدیث شفنے والوں کا از دہام رہا کرتا تھا ، کثرت از دہام کی وجہ سے امام ما اللہ کو در بان مقرد كرنے يزتے تھے، امام مالك كادستندرتھا كدجب مديث بيان كرنا ہوتا تو عشل کرتے ، کپڑا بدلتے ، ممامہ باندھتے ،خوشبو کا استعمال کرتے ، ک**ھرنہایت وقار** سکون واطمینان کے ساتھ صدیث ہیا ن کرتے۔ بادشاہ تک ان کے حلقہ حدیث ہیں شامل ہوتے الیکن اقلیم حدیث کا بیتا جداران کے ساتھ بھی کوئی انتیازی برتاؤنہ کرتا، درس مدیث بیس لوگ نهایت سنجیده جوت اور حدیث کا جلال ایسا حیمایا ہوا ہوتا کہ کسی کوح کت کرنے کی بھی مجال شہوتی ،خودامام مالک درس حدیث میں ہوتے تو تہایت ورجه پُرسکون ہوتے ،آپ کےجسم میں بالکل حرکت نہیں ہوتی بیرسب حدیث کے احرّام میں تھا، صدیث کا احرّام آپ میں کس قدرتھا اس کا انداز واس سے سیجے کہ ا کے دفعہ درس حدیث میں آپ مشغول منے کہ ایک بچھو آپ کے قیص میں کسی طرح تھس کیااوراس نے ڈیک مارنا شروع کیالیکن انہوں اپنے جسم میں کسی طرح کی کوئی حرکت پیداند ہوئے دی اور تدورال ہی مورد الساکیا ، بعد میں لوگول نے ویکھا کہ

کچونے آپ کے جسم میں سولہ یاستر وڈ تک مارے تھے۔

مہاری زندگی آپ نے مدینہ ہیں ہسر کردی ،اس ارض مقدی کا احر ام میتھا

کہ آپ نے مدینہ ہیں رہ کرجوتا کہی استعال نہیں کیا اور ند بھی شہر مدینہ ہیں آپ نے
قف نے حاجت کی جب ضرورت ہوئی ،مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے اور اس وجہ
سے کہ آپ کو بار ہا بار حاجت پیش نہ آئے ، آپ نے اپنی خوراک بہت کم بتار کھی تھی ،
تین تین روز پر قضائے حاجت کی ضرورت ڈیش آئی گئین اس کے باوجود بھی آپ
فرماتے کہ مجھے اس کشرت سے قضائے حاجت پر شرم معلوم ہوئی ہے۔

خلاہری و باطنی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو حافظ کی قوت بھی ہے پتاہ دی تھی خودان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حفرت زہری تشریف لائے ، میں ربیعة کے ساتھ ان کی مجلس میں حاضر ہوا ، انہوں نے ہم سے چالیس حدیثیں بیان کیں ، پھر ہم دوسر سے روز ان کی مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بوچھا کہ جہیں کل کی حدیثوں میں سے کئی زبانی یو جی کر ربیعة نے کہا کہ آپ کی مجلس میں وہ تحصیم جو آپ کی کل والی ساری حدیثوں کا زبانی بیان کرد سے گا ، امام زہری نے بوچھا وہ کون ہے ، تو ربیعة نے ہو کا ، امام زہری نے بوچھا وہ کون ہے ، تو ربیعة زہری کو تیجہ بھی ہو تو اور میں نے ان ساری حدیثوں کو ان کے سامنے پڑھ دیا ، امام زہری کو تبجہ ہوا اور فر مایا کہ میرا خیال تھا کہ میر سے اان حدیثوں کو زبانی یا در کھنے والا کوئی دومرانہیں ہے ۔

ایام مالک فرماتے ہیں کہ اب لوگوں کا حافظ خراب ہو گیا ہے ، جس وقت ہیں محد شین کی خدمت ہیں حاضری دیا کرتا تھا ، تو ایک ہی روز میں ابن المسیب ، عروہ ، قاسم ، ابوسلمہ ، جمید سالم وغیر ہم ایک جماعت کے پاس چکرلگا تا اور ہرا یک سے پچاس سے لیکرسوحدیث تک سنتا اور جب واپس ہوتا تو جھے سب کی حدیثیں اس طرح محفوظ ہوتیں کہ ایک بی خدیث کی حدیث دوسرے سے ذرا بھی خلط ملط نہونے پاتی ۔

(منجبیہ) بعض او گوں نے آمام ابوطنیفہ کے بارے میں بھی کہاہے کہ انہوں نے امام مالک سے تلمذا ختیار کیا بھر میسی نہیں ہے، چنا نچہ یافعی نے مرأة البحال میں

تصری کی ہے کہ یہ بات بھی جہ بیک اس کے خفاف متعدد الل سیر نے اہم مالک کو امام ابوصنیف کا شا کر دہنا یا ہے اور یہی اقرب الی الصواب ہے ، ہیں نے اپنی عربی کر امام ابی حنیف فی اعلم الحدیث 'ایٹس اس پر بحث کی ہے اس کو دیکھا ہے جائے ، نیز مولا نا عبد الرشید تعمانی نے اپنی بے نظیر کماب '' ایمن ماجہ اور علم حدیث '' میں اس پر فیصلہ کن بحث کی ہے اس کا مطالعہ کی جائے۔

ا ما ما لک کے مزید حال ت معلوم کرنے کے لئے تاریخ وسیر کی کتابوں میں امام ما لک کا ترجمہ پڑھنا جاہیے۔

(اس ترجمه کا بیشتر حصد مقدمه اوجز المسالک ہے ماخوذ ہے)

क क क क क

(صفحدالا كابقيد)

حضور صلی الندعیہ وسلم کی نماز کاذکر چاتو ابوجید ساعدیؓ نے فرمایا کہ میں تم سب میں حضور صلی الندعیہ وسلم کی نماز کاذکر چاتو ابوجید ساعدیؓ نے فرمایا کہ میں خصور صلی الند کی نماز کو زیادہ یا در کھنے والا ہول پھر انہوں نے ان صحابہ کی مجلس میں رسول الند صلی الندعدیہ وسلم کی نماز پڑھ کران کو دکھلا یا تو صرف تحمیر ترخریمہ کے وقت رفع بدین کی اور بہت مفید معلومات تھی،

اب کسی غیر مقلد کوتی نہیں ہے کہ وہ بیہ کہ احزاف کا عمل رفع بدین کے سلسلہ بیں بخاری شریف کی حدیث پڑئیں ہے، بیس نے ان سے کہا کہ عدم رفع بدین کی اس حدیث کی ایمیت بخاری شریف میں دوسمری رفع بدین والی حدیث سے بہت کی اس حدیث کی ایمیت بخاری شریف میں دوسمری رفع بدین والی حدیث سے بہت زیادہ ہے، اس لئے کہ سحابہ کرام کے درمیان پڑھی جاتے والی نماز جس پرکسی صحابی نے کوئی تکیر نہیں کی ، وہ آنحضور سلی انڈ علیہ کی وہ نماز تھی جو آپ کے معمول کے مطابق والی تھی، جبکہ دوسری احادیث بیس بہت کلام کی تنجائش ہے۔

هِ هِر هِر هِر هِر

ے السوں کہ میری بیک بادرائ موضوع مرمیری دوسری کتاب امام اعظم اور علم صدیث ایک حادث مل طبع ہوئے نے ال صالح ہوگئی ،جس کا مجھے زندگی تجرافسوں دے گا۔

دموين قسط

## مولا نادا ؤ دراز کی تشریح بخاری

محمدا بوبكرعازي بوري

حضرت امام بخاری رحمة الله عليه في بخارى شريف مي أيك باب باندها بجس كاعنوان بيب كه إساب طلب الولد "العني اولادى طلب كاباب، اس باب کے تحت امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند کی ایک حدیث ذکر کی ہے جس کا حاصل اور خلاصہ پیرے کہ حضرت جا ہر رضی انقد عندا یک غز وہ ہے واپس ہور ہے تھے اور پچھ عجلت میں تنے ، راستہ میں رسول التصلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات ہوئی تو آپ صلی التدعدیہ وسم نے ان ہے جلدی کی مجد بوچھی تو حضرت ج بررضی اللہ تعالی عندنے فرہ یا کہ اللہ کے رسول میری شادی اہمی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہوی ہے محض لذہ کی خاطر صحبت مت کرنا بلکہ اولا د کی طلب ہیوی ہے صحبت کا مقصد ہونا جائے ،بعض روایت میں ہے کہ آ بے صلی القدعدیہ وسلم نے ان ہے کہا کہ ديكهوعقل كالستعال كرنا الينتي صرف لذت حاصل كرنامقصودنهو بلكه اولا دكي خواجش ہونی جائے ، چنانچے کھر پہو کچ کر انہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسم کی بات کو بیوی ے نقل کیا تو ہوی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوفر مایا ہے آ ہے اس بر عمل کریں میں حاضر ہوں ،ابن خزیمہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت جاہر نے **ف**ر مایا میں اس رات منع تك بيوى كى صحبت بيس رباء

اب رازصاحب کی تشری سنیے ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابرنے کہا کہ میں پوری رات بیوی سے جماع کرتار ہا، (جے بی ۴۳۷)

غورفر مائیں کہ بیوی کے ساتھ رات بھر رہنے کا بیہ مطلب کہ حضرت جابر رسنی انتدعنہ بیوی سے رات بھر جماع کرتے رہے ، یہ بالکل من گھڑت اور حضرت جابری بات کی غلط ترجمانی ہے کہیں؟ مگر را زصاحب کو پیتنہیں چلا کہ اس غلط بات کو صحابی رسول کی طرف ہے منسوب کر کے اسلام دشمنوں کے لئے اسلام کے خارف اور صحابہ کرام کے خلاف کو بیہ صحابہ کرام کے خلاف کو بیہ صحابہ کرام کے خلاف کو بیہ معلوم نہوں کے خلاف کرائی کہیں آ دی کا اپنی ہوی ہے رات بھر جماع کرناممکن تھیے کہیں؟ اگر کسی غیر مقلد میں دم خم ہے تو اپنی ہوی ہے رات بھر جماع کر کے دکھلائے ، ایک بی واب و بائے گی )

جس عورت کاشو ہراا پہتہ ہوجائے اور مدت دراز تک اس کی فہر نہ ہو پھر ابعد ہیں وہ شو ہرواپس آجائے اور اس کے غائب ہونے اور لا پہتہ ہونے کی اوجہ سے اس کی عورت نے دوسرے آدمی سے نکاح کر رہا تو اب شرقی مسئلہ اس عورت اور اس کے پہلے شو ہر کے لئے کیا ہے ، اس بارے میں راز صاحب نے واب وحید الزماں کے حوالے سے کلھا ہے ، اگر مفقو دول پہتہ شخص نے بڑ عذر اپنا احوال شخفی رکھا تھا اور عورت کے لئے نان ونقلہ کا انتظام نہیں کر کے گیا تھا نہ جا کدا ہ کھی چھوڈ کر گیا تھا تو قیاس بیب کدوہ اپنی زوجہ کو دوسرے فاوند ہے نہیں پھیرسکتا اور اگر عذر معقوں ثابت ہوجس کی وجہ ہے فہر نہیں بھیج سے کا اور وہ اپنی زوجہ کے لئے نان ونقلہ کی جاکھا و چھوڈ کر گیا تھا تب اس کو اختیار ہونا جا جا خواہ مہر جو دیا ہو وہ دوسرے فاوند سے لیا کو افتیار ہونا جا ہو وہ دوسرے فاوند سے لیا کو اور پہتول جدید ہے اور اتف تی علیا ء کے فلاف ہے گرمقائنا کے انصاف ہے اور پہتول جدید ہے اور اتف تی علیا ء کے فلاف ہے گرمقائنا کے انصاف ہے

تاظرین کرام ملاحظة قرمائی کرداز صاحب نے اور وحیدالزمال صاحب نے اپی طرف ہے ایک نئی بات گڑھی ہے جو بقول خودان کے اتفاق علماء کے خذف ہے، نداس کی کوئی دلیل کتاب القدیمی ہے ندست رسول اللہ بی نداتو الصحابیمی ہے محض غیر مقلد تو اب صاحب کا قیاس ہے، اپنی اس گڑھی اور نئی بات کو خال صاحب شریعت بنا کر چیش کررہے ہیں اور اس کو انصاف کا تقاضا بتلارہے ہیں، یعنی ان سے میلے انصاف کے نقاضا بتلارہے ہیں، یعنی ان سے میلے انصاف کے نقاضا مثانی کونہ سوجھی ندام مالک کونہ امام شافعی کونہ امام میں کونہ سوجھی ندام مالک کونہ امام شافعی کونہ امام میں کونہ سوجھی ندام مالک کونہ امام شافعی کونہ امام

احد کوادر ندامام ابوصیفه کوندامام بخاری کوندامام سلم کوند دور صحابه و تابعین بیس ہے کسی کو سوجھی آنو غیر سقلدوں کوسوجھی چودھویں صدی عیسوی بیس۔

اور ذرا غیرمقلدین بیبھی ہٹلائیں کہ آپ لوگ تو قیاس کوشیطان کا کام قرار دیتے ہیں، بیفاں صاحب نے کیا کیا؟اور داؤد رازصاحب نے اس قیاسی بات کو کمیے قبول کرلیا؟

ای لئے میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مقلدوں کے ذہب کا نہ کوئی اصول ہے اور نہاں کی کوئی مشخکم بنیاد ہے، یہ الت پھیر یوں کی جماعت ہے، جدھر چا ہا ادھر الث گئے اور جدھر چا ہا ادھر پھر گئے ، اور یہ ایسے بد بختوں کی جماعت ہے جوا پے سامنے نہ کسی صحابی کوکوئی حیثیت ویتی ہے نہ کسی فقید اور محدث کو، یعنی اکا بر اور اسلاف کے مقابل میں سین ٹھوک کر کھڑی رہتی ہے ، اور ریہ ایسے بے شرموں کی جماعت ہے کہ جس جن کا وہ اٹکار کرتی ہے اور اسکو شیطان کا کام بتل تی ہے جب خوا ہش نفسانی زوروں پر بوتی ہے تو ای بات کو اپنا دین وایمان بتالیتی ہے (مفقو دائٹمر سے بارے میں اگر آپ بھوتی ہے تو ای بات کو اپنا ویں تو یہ بحث میری کتاب ارمغان حق جد ثالت میں ہوتی ہے تو ای بلا حظہ کرتا چا جی تو یہ بحث میری کتاب ارمغان حق جد ثالت میں ہوتی ہوں ملاحظہ کرلیں)

مولانا راز نے نواب وحیدالر مال کے حوالہ سے محمہ بن عبدالوھاب نجدی کے ہارے میں لکھا ہے '' حضرت امام محمہ بن عبدالوھاب تو لوگول کوتو حیداور انتاع سنت کی طرف بلاتے ہے'' (ج: 2، ص. ۱۸ ) اگر بات بجی ہوروہ ایسے ہی پاک وصاف اور تو حید وسنت والے ہے تو پھر غیر مقلدین کے اکا بران سے تیمری کیول اختیار کرتے ہیں اور ان کی طرف نبعت کرنے کوگائی ہے بدتر کیول ہمجھتے ہیں ، نواب صاحب اور راز صاحب کوشا بدمعلوم نہیں کہ مشہور غیر مقلد عالم مولانا حافظ عبداللہ معدث غاز بپوری نے اپنی کتاب انگلام النباہ میں اور تواب صدیق حسن خال نے اپنی کتاب انگلام النباہ میں اور تواب صدیق حسن خال نے اپنی کتاب انگلام النباہ میں اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنی کتاب انگلام النباہ میں اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنی کتاب انگلام النباہ میں اور مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری نے

ا پی کتاب مذہب المحدیث میں محربی عبد الوهاب کے بار ۔ میں کیا لکھا ہے اور کس طرح اور کس زور وشور کے ساتھ ان ہے اپنی برات کا اعلان کیا ہے ، یہاں تک لکھا ہے کہ محد بن عبد الوهاب کی طرف منسوب ہونے کو ہم اپنے لئے گائی ہے برتر جانے ہیں جوالہ مطلوب بوتو میری کتاب صور عطق کو اور دقفۃ مع معارضی شیخ الا اسلام کو ملاحظ فرما کیں ،

الث پھیریوں کی جماعت ای تنم کی ہوتی ہے، جب جا ہااور جدحر جا ہاالث گئے دھونی کا گدھانہ گھر کانہ گھاٹ کا ، والا معاملہ غیر مقلدوں کا ہوتا ہے،

عدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند بخت بھوک ہے پریش ن تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور حضرت ابو ہریرہ کو اس سے گزرے اور حضرت ابو ہریرہ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو اپنے گھر لے محتے ، اور ان کو پید بھرکر دودھ بلایا ، اس کی تشریح میں راز صاحب فرماتے ہیں ،

اس حدیث سے بیڈنکلا کہ پیٹ بھر کر کھا ٹاپیٹا درست ہے کیونکہ ابو ہر میرہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ، پھر امام بخاری کی فقامت پر تبھرہ کرتے ۔ نے فرماتے ہیں ، حدیث کی گیرائی میں جا کرمطلب نکالنا عایت کمال تھ جو القدت کی نے امام بخاری رحمة اللہ علیہ کوعطا کیا تھا (ج ہے بھی۔11)

جی یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ اس صدیث کی گہرائی میں جائے بھیر ہرخص اس صدیث ہے معلوم کر کمائے کہ جب اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو پیٹ جر دودھ پاریا، تو پیٹ بجر کھانا چینا جائز ہے ، اس میں بخاری کا کمال کیا ہے؟ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس ہے پہلے کی صدیث میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ندان کے گھر والوں نے بھی مسلسل جین روز تک کیوں کھانا نہیں کھ یا ، تا آئکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، داؤد دراز صاحب کو پیٹ بجر کھانے والی صدیث تو یا روی اس ہے بیٹ مجر کھانے کا ان کو جواز معلوم ہو گیا، گر صدیث سے ان کو بی معلوم نہیں ہوسکا کدرسول انتدسلی القد علیہ وسلم کی بیست بھی رہی ہے کہ آپ سلی القد علیہ وسلم اور آپ کے گھر دالوں نے مسلسل نمین روز تک بھی ہیں ہیں بید بھر کھا نانہیں کھایا، جی ہاں غیر مقلدین عشاق سنت رسول ایسے ہی ہوتے ہیں! پید بھر کھانے والی حدیث ہوتے ہیں! وربھو کار ہے والی حدیث سے گوئے رہے ہیں اور بھو کار ہے والی حدیث سے گوئے رہے ہیں،

غیر مقلدین کے علاء گھوڑ ہے کے گوشت کی حلت کے قائل ہیں راز صاحب کا بھی میں مقلدین کے علاء گھوڑ ہے کے گوشت کی حلت کے قائل ہیں راز صاحب کا بھی یہی مذہب ہے، راز صاحب مولا نا عبیدالقدر حمانی مبارک بوری ہے قائل کرتے ہیں،
'' حلت کے دلائل قویدواضح ہو جانے کے بعد تعامل امت کی طرف النفات ہے معنی اور لغو کام ہے، (ج. یہ جس: ۲۰۰)

محرآپ کے نواب وحیدالزماں صاحب حیدرآ بادی جن کی تحقیقات ہے آپ نے اپنی اس کتاب کو بھرر کھا ہے کیا کیا فرماتے ہیں ، آپ کومعلوم ہے؟ ووفرماتے ہیں کہ حرمت منعہ کا انکار کرنا جا کرنیس ہے دیکھوان کی کتاب ہدیدة المهدی (ص:۱۱۸) رازصاحب فرمائیں کہ جو تھی ایس بات کو جائز قرار دے اور جس کا شہوت بخاری شریف کی حدیث میں ہواور جس کی حرمت پرامت کا اجماع ہوائ کے بارے میں آپ کا کیا فتو کی ہے ذراجرات کر کے عدل وانصاف سے کا م کیکر آپ اپنے فتو ک اور ایسے تھی کے بارے میں اپنی رائے ہے مطلع فرمائیں ،

بخاری شریف کی ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عہاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزویک کدھے کا گوشت حلہ ل تھا اس کی تشریح ہیں واؤو راز صاحب فریاتے ہیں کہ شایدا بن عباس کوان احادیث کاعلم ندر ہاہوجن سے گدھے کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ابن عباس نے اپ اس قول سے رجوع کرلیا ہو (ص ۲۰۱۳)

چونکہ غیرمقلدوں کو گدھے کا گوشت نہیں کھانا تھا اس وجہ سے گدھے کی صت وان حدیث جو بخاری شریف میں ہے واس کی تاویل میں لگ محے اور بدکہا کہ حضرت ابن عب س کوان ا حادیث کاعلم نبیس ر ہاہوگا ، جن سے گدھے کی حرمت ٹابت ہوتی ہے، یا بعد میں اپنے اس تو سے رجوع کرلیا ہوگا ،اور طلاق کا مسئلہ چونکہ ان کی خواجش کے مطابق تفااس وجہ ہے تمام الل سنت اور جمہور کے خلاف حضرت این عباس رضى التدنعالي عندكي أيك حديث كاسهارالبيكر تين طلاق كوايك طلاق كينے كواينا دین اور ترجب بینالیا ، اور اینی مطلقه عور تول کواوران کے شوہر دل کوزیا پیس مبتلا کیا ، اس مسئله مين ان كوسمجه من بين آيا كه حضرت اين عماس كونائخ حديثون كاعلم بيس ربابوگايا بعد میں این مابق فتوی سے رجوع کرلیا ہوگا ، جبکہ احادیث سے تابت ہے کہ بعد میں حضرت ابن عماس کا قول طلاق کے بارے میں وہی ہو گیا تھا جس کے قائل جمہور ہیں اس طلاق کے مسئلہ میں کسی حنفی کانہیں بلکہ شارح بخاری شریف حافظ ابن حجر رحمة القدعليه كا كلام ذراغير مقلدين اكران كا كان كهلا موتوغور يهان ليس ، حافظ صاحب فرماتے ہیں،

فالراحح في المعوصيين تحريم المتعة وايقاع النلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذالك ولا يحفظ ان احداً في عهد عمر حالفه في واحدة مهما وقددل اجماعهم على ذلك على وجود ناسح وال كال حقى عن يعظهم قبل دالك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع مايدله و الحميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع مايدله و الحميعهم وعلى عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق ، فتح الباري (ج: ٤، ص: ٣١٥)

اس عبرت کا عاصل ہیں ہے کہ حافظ ابن تجرفر، تے ہیں کہ متعداور طلاق کے مسئلہ بیں ، متعد کی حرمت اور تین طلاق کے واقع ہونے پر حضرت عمرضی القد تعالی کے زونہ بیل صی بہ کرام کا اجماع تھ اور کسی ایک صحالی ہے ہے متقول نہیں ہے کہ اس نے اس اجم ع کی مخالفت کی ہواس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس کی وہ حدیث جس بیل ہیں ہے کہ آنحضورا کرم صبی القد علیہ وسم اور حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کے زمانہ بیل بین طلاق کو ایک قرار دیا جاتا تھ وہ منسوخ ہے اور اس کے منسوخ ہونے کا علم لوگوں کو حضرت عرکے زمانہ سے ہوا ہی حضورا کرم اس میں ہوگی تھ ، اب جو اس اجم ع کی مخالفت کرتا ہے وہ اجماع کا ، ورجم ہور صحابہ کا مخالف ہے ، اور جم ہور کا فد ہب میہ کہ اتفاق کے بعد جو انہ اجماع کا ، ورجم ہور صحابہ کا مخالف ہے ، اور جم ہور کا فد ہب میہ کہ اتفاق کے بعد جو اختلاف ہے بید اگر ہے ان کی بعد جو انہ انہ کہ بید انہ کہ بید انہ کہ بید ہور کا فرجب میہ ہے کہ اتفاق کے بعد جو انہ انہ بید اگر ہے ان کی بات کا کو گی غذبہ رئیس ،

اب راز صاحب فرمائیں کہ صافظ این حجر کے متعلق وہ کیا فرمائے ہیں؟ غیر مقلدین کا گروہ بھی عجیب گروہ ہے کہ منعہ کی حرمت پر حضرت عمر کے زمانہ میں جو اجہ ع منعقد ہوا اس کا تو وہ اضابار کرتے ہیں تکر طلاق کے بارے میں جواجماع ہوا اس کا الکار کرتے ہیں۔

ፙፙፙፙፙ

تسط پنجم

فضائل ابوحنيفه

مسائل کا جواب دینے ہیں حضرت ابوحنیفیہ کی حاضر جوالی

حضرت الم ابو بوسف فر ستے ہیں کہ ہم ممائل میں اختلاف کرتے تھے پھر حضرت الم م ابوصنیف کے پاس پہو پچ کران ممائل کوان کے سامنے رکھتے تو المام ابوصنیفہ ان کا جواب اس طرح دیتے جیسے ان ممائل کے جوابات ان کی آسٹین میں رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس سے نکال نکال کرہم کو جواب بتلا رہے ہیں،

> وہ چنداصول جن پرحضرت امام ابوحنیفہ نے اینے فقہ کی بنیا در کھی ہے

حضرت ابو عصمہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت امام ابو صنیفہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات جمیں پہو نچے تو وہ سراور آئکھوں پر اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پہو نچے تو ہم ان اصحاب میں جس کا قول چاہیں وہ اختیار کریں گے اور ان کے علاوہ سے آگر کوئی بات پہو نچے تو وہ بھی آدی ہیں اور ہم بھی آدی (یعنی ہم پران کے اقوال کے مطابق فتو کی وینالازم نہیں ہے جس طرح انہوں نے اجتہا دکی ہے ہم بھی اجتہا دکریں گے )

یکی بن خرایس فر ماتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ فرماتے متھے کہ بیس پہلے کتاب اللہ کو لیتنا ہوں پھر سنت رسول اللہ کو لیتنا ہوں، پھراصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ہے جس کو جا بتنا ہوں این میں ان کے قول سے با ہر ہیں ہوتا ہوں، اور اگر بات ابراہیم ، فعمی ،حسن بھری ، ابن میرین اور عطا بن رباح اور سعیدین جبیر کی ہوتو بات ابراہیم ، فعمی ،حسن بھری ، ابن میرین اور عطا بن رباح اور سعیدین جبیر کی ہوتو

میں بھی انہیں کی طرح اجتہا دکرتا ہوں۔

حضرت امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کے سامنے جب کوئی
مسئلہ آتا تو وہ ہم سے فرماتے کہ دیکھواس بارے میں تم لوگوں کے پاس کتنے آثار
ہیں، پس ہم ان آثار کوؤکر کرتے جوہمیں محفوظ ہوتے پھر حضرت امام ابوصنیفہ جوان
کے پاس آثار ہوتے ان کوؤکر کرتے ، پھر خور کرتے ، پھر جس مسئلہ میں اکثر آثار
ہوتے تو اس کواختیار کرتے اور اگر برابر ہوتے یا قریب قریب ہوتے تو جوانہیں پہند
ہوتا اس کواختیار کرتے۔

حضرت عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں کدام مسفیان توری کہا کرتے تھے
کدامام ابوحنیفہ بہت زیادہ علم کوحاصل کرنے والے تصاللہ کی حرام کردہ چیزیں حلال
کی جا کیں اس سے بہت زیادہ منع کرنے والے تھے، وہ سیح احادیث جن کو ثقات
راوی روایت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوآخری عمل ہوتا اور جس
پرعہا ءکوفہ کو پاتے اس کو لیتے ۔اس کے باوجود بھی پجھلوگوں نے ان کی برائی کی ہے،
ہم اللہ سے اس کی مغفرت جا ہے ہیں ہم اللہ سے اس کی مغفرت جا ہے ہیں۔
(سفیان توری نے دوبار استغفار کیا)

حضرت ابو کائل حنی فرماتے ہیں کہ جھے سے امام اعمش نے کہا کہ تمہارے
امام ابوصنیفہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو کیوں چھوڑ دیا
حضرت ابن مسعود کا قول تھا کہ بھے الامۃ طلاقہا، یعنی باندی کے نی وسیخ سے اس کو
طلاق ہوجاتی ہے، تو جس نے جواب جس عرض کیا کہ آپ بی کی بیان کی ہوئی صدیمت
کی وجہ سے آپ نے ابراہیم سے اور انہوں نے اسود سے روایت کیا ہے کہ حضرت
عائشہ نے بریرہ کے مالک سے اس کوخر بداوہ شادی شدہ تھیں تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم
نے بریرہ کو اختیار دیا کہ آگرتم چا ہوتو اپنے شو ہر کے پاس رہوا درآگر چا ہوتو اپنے بارے
میں خود فیصلہ کرو، تو انہوں نے شو ہر سے علیحہ گی کو پہند کیا ،اگر تکاح باتی نہ رہتا تو

آنحضور صلی القدعلیه وسم بربره کو بداختیار نددیج ، تو حضرت امام اعمش نے فرمایا که امام! بوصنیفدنے بڑالطیف استدلال کیا ہے۔

عبدالرزاق صاحب مصنف فرماتے ہیں کہ پجیلوگوں نے امام ابوصنیف نے مایا کہ چھاکہ اگرکوئی کی کوخی کردے تو اس کا تاوان کیا ہوگا؟ تو امام ابوصنیف نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ جا کم کرے گا۔ بعض لوگوں نے اس فیصلہ کوس کر اس کا رد کیا اور تاوان کا فتو ک دیے ، تو امام ابوصنیف بار بار بھی کہتے رہے کہ اس کا فیصلہ حاکم بھی کے ہاتھ جس ہے فتو ک دیے ، تو امام ابوصنیف بار بار بھی کہتے رہے کہ اس کا فیصلہ حاکم بھی نے ہاتھ جس ہونے بعض شدیم خود کوئی اس کا تاوان مقرر نہیں کر سکرا اس وجہ سے زخم ایک جیسے نہیں ہوتے بعض شدیم ہوتا ہے اور بعض خفیف ، بعض کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور بعض کی کم اور بعض کا تاوان نے بوتا ہے ۔ اس وجہ سے زخمول کو دیکھ کر حاکم فیصلہ کر رہے گا جوفیصلہ کرنا جا تھ ہو فیصلہ کرنا جا تھ ہو اور جوصا حب علم ہواور علماء کے مختلف اقوال کو جا تنا ہو ، اگر فیصلہ کرنے والا این صفات کا اور جوصا حب علم ہواور علماء کے مختلف اقوال کو جا تنا ہو ، اگر فیصلہ کرنے والا این صفات کا حال نہیں ہے تو اسے نہ فیصلہ کرنے کا حق ہے اور نہا سے اجتہاد کرنے کا حق ہے۔

محر بن شجاع اس عمل بن جماد حضرت امام الوصنيف كے پوتے سے نقل كرتے میں كہ ہم نے جوسمائل اختیار كئے ہیں وہ جارى رائے ہے ،كسى كو ہم مجبور نہيں كرتے كہ دہ جمارے بى مسائل كواختيار كرے ،اگر جمارے قول ہے بہتر كوئى قول ہے تو اسے جمارے سرمنے چیش كرے ،

بوسف متی حضرت امام الوصنیفہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ خلیفہ منصور کے پاس گئے ، در بار ہیں ہیں بن موی بھی تھا، جعفر نے سیسیٰ کی طرف رخ کیا تو عیسیٰ نے کہا کہ بذاعالم الدنیا، بیض اس وقت دنیا کا عالم ہے، تو جعفر نے حضرت ابوصنیفہ کی طرف متوجہ ہوکر ہو چھا : نعمان تم نے علم کس سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: عمر بن خطاب سے علی الی طالب سے اور حضرت عبداللہ ابن مسحوو (رضی اللہ عنہ منہ اللہ علم ، هناک اللہ عنہ ، تو امام الوصنیفہ کی بات من کرجعفر نے کہا، هناک العمام ، هناک

العلم، علم كى جكرتوونى بيم كى جكرتوونى بير

سوید بن نصر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ امام ابد حنیفہ کے قول کو ان کی رائے مت کہوءان کی رائے تو حدیث کی تفییر ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کی علماء کے سماتھ مجالستہ اور ان علماء کا امام ابو حنیفہ کا

اكرام كرنا اوران كاامام يعظم حاصل كرنا

عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام اعمش کے پاس بیٹھے تھے مجلس میں امام البوحنیفہ بھی تھے، امام اعمش ہے کوئی مسئلہ پوچھا گیاتو امام اعمش نے حضرت ابوحنیفہ ہے کہا کہتم فتو کی دو، امام ابوحنیفہ نے مسئلہ بناہ دیا تو امام اعمش نے کہ کہ بیڈتو کی تقم نے کہاں ہے دیا؟ تو امام صاحب نے فرہ یا کہ اس حدیث ہے جس کو آپ ہی نے تم سے بیان کی ہے، تو امام اعمش نے امام صاحب کو مخاطب کر کے اور خوش ہوکر کے کہا اصحاب کو بیان کی ہے، تو امام اعمش نے امام صاحب کو مخاطب کر کے اور خوش ہوکر کے کہا اصحاب کو محت المصیاد لمة یعنی تم فقہاء تو طعبیب ہواور ہم محدثین پنساری ہیں۔

حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ بیں سلیمان بن حماد کے پاس جاتا تھااوران سے مسند حدیثوں کے بارے بیں پوچھا کرتا تھا تو میرا ان کے پاس آتا ان پر بار ہوتا تھا، مگر جب ابوصنیفہ ان کی مجلس میں بہو نیچتے تو وہ خوش ہوکر فرماتے وہ آیاوہ آیا۔

عبداللہ بن داؤدخز بی فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعمش نے بچے کا ارادہ کیا تو شاگر دوں سے فرمایا یہاں کون ہے جو ابوحنیفہ کے پاس جائے اور ان سے میرے لئے جج کے مناسک ککھا کرادئے۔

یوسف بن عمر وعبدالعزیز دراور دی ابن انی سلمہ سے تقل کرتے ہیں کہ ان دونوں سے میں نے کہا کہ میں امام مالک اور امام ابوحنیفہ کومسجد نبوی میں علمی مذاکرہ کرتے ہوئے ویکھا ہے، ان میں سے کوئی اگر کسی قول پر جم جاتاتو دوسرا بغیر کسی شدت اور بلامنہ بگاڑے اور بغیر دوسرے کے قول کو نلط کیے خاموش ہوجاتا، پوری رات اس طرح کا دونوں کے درمیان ندا کرہ رہائتی کے مجتم ہوگئی اور دونوں اماموں نے صبح کی نماز ای مجلس میں بردھی۔

حضرت حماد بن زبیر مشہور محدث فرات بیں کہ بھی محروبی ویتاری کئیت
معلوم نہیں تھی، ہم نے اس کوامام ابوصنیفہ سے جاتا، ہم مجدحرام بیل ننے کہ حضرت
ابوصنیفہ بھی محرو بین و بینار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ابوصنیفہ سے کہا گرآپ محرو
سے کہیں کہ ہم سے حدیث بیان کریں، تو امام ابوصنیفہ نے کہایا محصلہ حدثہم،
لیمنی اے محدان سے حدیث بیان کرو، امام ابوصنیفہ نے محرکہا ابوم تبیس کہا۔

عبدالرزاق بن جهام فرماتے ہیں کہ جھے ہے معمر نے کہا کہتم امام ابوصیفہ سے سوال کرو، بیانہوں نے اس لئے کہا تھا کہ معمر بہت سے مسائل ہیں اپنی رائے سے کہا کرتے تھے دود کھنا جا ہے تھے کہاؤگ ان مسائل ہیں ان کی موافقت کرتے ہیں یا مخالفت،

حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے تج کا ارادہ کیا تو میں ایوب پختیانی کے یاس ان سے رخصت ہونے کے لئے آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہاری ملاقات ابوطنیفہ سے ہوتو ان سے میراسلام کہنا،

حماد بن زید کے اڑکے بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کی جرمیر بن عبدالحمید نے ایک شخ کے بارے میں خالفت کی تو والد نے حضرت امام ابوحنیف سے پوچھا تو انہوں نے میرے والد کی تائیدگی۔

محد بن شجاع کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن داؤد الخربی کی مجلس ہیں ہتے ،
ان سے مدیث من رہے متے اس مجلس میں ایک اور صاحب ہتے جو ہم سے قدیم ہتے انہوں نے خربی سے مہیت کے شمل کے بارے میں کچھ باتوں کو پوچھا شروع کیا ،
انہوں نے خربی سے میت کے شمل کے بارے میں کچھ باتوں کو پوچھا شروع کیا ،
خربی اس کا جواب دیتے رہے ، دوران کلام آیک وقعہ عبداللہ بن داؤد نے کہا کہ بید ابوضیفہ کا قول من کر کچھ مند بنایا ، تو عبداللہ ان

صاحب سے منہ پھیرلیا اور ان کو بہت تقیر جانا اور عبدالقد ابوصنیفہ کے مسائل ذکر کرتے دے اور کہتے رہے کہ بیدا بوصنیفہ کا قول ہے، پھراس آ وی سے کہا جوان سے مسئلہ بوج بعد رہا تھا، کہا کہ تو کیا جانے کہ ابوصنیفہ کی مجلس میں کیسے کیسے لوگ شریک ہوا کرتے تھے، فلال شریک ہوتا تھا اور فلال شریک ہوتا تھا، جی کہ داؤد طائی جیسے لوگ ان کی مجلس میں ہوتے ستے دسیوں آ دمی کا انہوں نے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ان شریک ہوئے والوں میں سے ہرایک ایسا تھا کہ آگر سارے زمین والوں کے ساتھ ان کو تولا جائے تو میرا خیال ہے ای ایک کا بلیہ بھاری ہوگا۔

على بن مسهر كتے ہيں كہ بم سفيان تورى كے پاس جائے اوران ہے مسائل وريان ان كى بوتا، وريانت كرتے تو ان مسائل ہيں ان كا جواب امام ابوطنيفہ كے تو كئى ہے الگ ہوتا، تب ہم ان كو ہنا ہے كہ ابوطنيفہ كا قول ان مسائل ہيں ہے ہے، پھر جب ہم وو بارہ سفيان كے پاس جائے اور انہيں مسائل كے بارے ہيں پوچھے تو ان كا جواب ابوطنيفہ كے فتوى كے مطابق ہوتا، ہم امام ابوطنيفہ ہے ان كا ذکر کرتے تو وہ فرماتے كہ سفيان كے کہ سفيان كہ ہوا ہوں ان ہے فقہ سے علم عاصل كرواوران ہے فقہ سے ہے ملم عاصل كرواوران سے فقہ سے ہے تا دوفعہ ہم نے سفيان تورى ہے ہوچھا كہ ياں وہ كہ يا سفر ہيں ہوى كى بہن كا محرم اس كا شو ہر ہوسكتا ہے، تو انہوں نے كہا كہ بال وہ محرم ہوسكتا ہے۔ تو ہم نے اس كا ذكر امام ابوطنيفہ ہے كيا تو انہوں نے (از راہ فداق) كم م ہوسكتا ہے۔ تو ہم نے اس كا ذكر امام ابوطنيفہ ہے كيا تو انہوں نے (از راہ فداق) كہا كہ ان صاحب كے قول كے مطابق آگر كسى كى چار ہوياں ہوں تو وہ خص آ وم كى تمام اور كوں كا محرم ہوگا، لے

محر بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہم سے گئ بن زکر بانے فرمایا ، امام ابوصنیف کے فصل اور علم میں برتری اس کومعلوم ہے، جس نے ان کود یکھا ہے اوران کی ہات تی ہے۔ فصل اور علم میں برتری اس کومعلوم ہے، جس نے ان کود یکھا ہے اوران کی ہات تی ہوئے سنا کہ سنا کہ سکتی بن معین کہتے ہوئے سنا کہ

ا جسن این انی یا لک فریائے ہیں کہ امام ابو ہوسٹ کوش نے کہتے ہوئے سنا کہ تغیبان ٹوری جھے سے زیادہ ابو صنیف کے زآوی پر چلنے و لے ہیں۔

خدا کی شم جب بھی امام ابوحنیفہ کا کوئی قول اچھاد کھتا ہوں تو اسی کو لیتا ہوں ، اور ایک دفعہ بوں فرماتے ہوئے قطان کو سنا کہ وہ کہدرہے تنے ، خدا کی شم بیس جھوٹ نہیں کہتا ہوں بہت م مرتبہ ہم کوامام ابوحلیفہ کا قول اچھالگا تو ہم نے اس کواختیار کیا۔

جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جھے ہے مغیر ہن کے کہا کہ اے جریر کیاتم ابوہ نیفہ کے پاک نہیں جاتے ہو؟ اہرائیم بن بشار سفیان بن عید نہ نظا کر در دور دور ہے ہیں کہ میں معبد میں امام ابوہ نیفہ کے صلقہ کے پاس ہے گزرا ان کے شاگر در دور دور سے بحث ومباحث کرد ہے ہیں ان ہے کہا کہ ابوہ نیفہ کی آپ ان کو مجد میں آ واز بلند کرنے ہیں دوکتے ؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کوان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو فقہ کا علم ای طرح سے آئے گا۔ عبداللہ بن مغیرہ کہتے ہیں کہ کوفہ میں تین باتوں کی خواہش کی جاتی تھی امام ابوہ نیفہ کے فقہ کی سفیان آوری کے حفظ حدیث کی اور مسعر بن کہ مام کے درع اور تفوی کی۔

فارجہ کا بیان ہے کہ عبیدالقد بن عمر نے ابوطنیفہ سے نبیذ کے بارے میں سوال کی ( یعنی کہ آپ اس کو کیسے جائز رکھتے ہیں ) تو انہوں نے جواب دیا کیا جمارا عمل آپ کے دادا ( حضرت عمر ) کے فتوی پر ہے ، ان کا فتوی فقا کہ جب نبیذ میں شدت پیدا ہوجائے تو یا فی طاکراس کی شدت کو کم کردو۔

#### امام ابوحنيفه كاعلماء يصصوال وجواب

على بن مسير كہتے ہيں كہ ہم امام البوطنيف كے پاس تضاتو ان كى خدمت ہيں عبداللہ بن مبارك خراسانى علماء كى ہيت بنائے حاضر ہوئے انہوں نے امام البوطنيف سے بوجھ كہا كيے فض نے اپنی ہائڈى آگ پرر كھی تھى ، ايك پڑيا آئى اوراس ہيں گرى اور مركى ، ( اس ہائڈى ہن جو چيز ہے اس كا كيا تھم ہے ) امام البوطنيف نے اپنے شاگر دوں ہے كہا كہ اس كے بارے ہیں تمہدرے پاس جو آثار ہیں ان كوذكر كرو، تو انہوں نے حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عند سے قالى كيا ہے كہان كا قول تھى كہ شور با بہا دیا جا ہے كہان كا قول تھى كہ شور با بہا دیا جا ہے گا اور گوشت كو دھوكر كے كھاليا جائے گا، تو امام ابوطنيف نے كہا كہ ہم بھى بہا دیا جائے گا، تو امام ابوطنيف نے كہا كہ ہم بھى

یمی کہتے ہیں گرایک شرط کے ساتھ ، اور وہ شرط ہد ہے کداگر چڑیا ایس حالت ہیں گری ہے کہ شور یا کھولنے کی حالت ہیں گری مسئلہ ہے لیکن آگر وہ شور یا کے کھولنے کی حالت میں گر کر مری ہے تو اب ندشور با بیا جائے گا اور نہ گوشت کھایا جائے گا ، تو ابن مبارک نے پوچھا کدا بوصنیفہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لئے کہ شور یا کے کھولنے کی حالت میں مردار کا اثر گوشت میں بھی بہو نچ جائے گا ، اور اگر شور یا کھول نہ ہوگا تو گوشت میں اس کا اثر نہیں بہو نچ گا ، ایا صاحب کی یہ بات میں کر ابن مبارک نے فرمایا کہ ھذا ذریع بین بہتو ہو اسٹہرا کلام ہے۔

ابوسعیدخوارزی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مشہور محدث حضرت فٹا دہ کوف آئے اورانہوں نے ایک مجلس میں کہا کہ مجھ سے جو جا ہوسوال کرو، میں کتاب وسنت سے سب کا جواب دول گا، حضرت ا، م ابوحنیفه اور ان کے استاذ حمادین سلیمان بھی اس تجنس میں تنے ،حضرت حماد نے امام ابوحنیفہ ہے فر مایا اٹھوا دران ہے سوال کرو، تو امام ابوحنیف سب سے چھے کھڑے ہوئے اور پہلاسوال کیا کدایک عورت کا شو ہرغائب تھا عورت کواس کے مرنے کی اطلاع ملی اس نے دوسرے آ دمی ہے نکاح کرلیاء پھراس کا مبلا شوہر والیس آیا اور اس نے عورت ہے کہا کہ کم بخت تو نے میری زندگی ہی میں و دسری شادی کرلی؟ اور دوسرے نے کہا کہ کم بخت تو نے شو ہر کی موجود گی جس مجھے سے شادی کرلی؟ اب اس بارے میں آپ کا فتوی کیاہے؟ قادہ نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا اور نہ کسی اور فقہی سوال کا جواب دوں گا، مجھے تفسیر کے بارے میں سوال کرو، تو امام ابوحنیفہ نے بوجھا اللہ نغالی کے اس قول کے بارے میں آپ کیا كَتِح بِيل،قال اللذي عنده علم مر الكتاب انا اليك به قبل ان يوتد اليك طرفك، توانبول في كما كراس خص كوالله تى كاسم اعظم معلوم تقا (اس كة ربيداس في بلقيس كانخت الهوالياتها) توامام ابوهنيفه في كها كدرسول التصلى الله عليه وسلم ال سے زيادہ اسم اعظم جانے والے تنے (محراس طرح كاكر شمه آپ ہے صادر نہیں ہوا) تو حضرت تن دونے کہا مجھ سے تغییر کے بارے میں بھی بچھمت ہو چھو میکھاورسوال کرورتو امام ابوحنیف نے ان سے بوجھا کدکیا آب مومن ہیں؟ تو انہوں نے

کہا کداس کی امیدتو ہے،تو امام صاحب نے ان ہے کہا کدآپ بدیوں کہتے ہیں کد( امیدتوہے بعنی یفتین کے ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ میں مؤمن ہوں) تو حضرت قمادہ نے کہا كالترتعالي كال قول ك يثير أظر، والذي اطمع ان يغفر لمي خطينتي يوم الدين، تو حضرت امام الوصنيف في ان سے كہا قرآن ميں حضرت ابراہيم كے بارے ميں سيجمي تو ہے، اولمہ تومن قال بلی کاللہ فان سے بوجھا کہ کیا توایمان جیس لایا توحفرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں،آپ نے حضرت ابراہیم کے اس جواب کو کیوں نہیں سامنے رکھا، تو حضرت تی دہ نے لاجواب ہوکر کہا کہ میں تم لوگوں کے کسی سوال کا جواب تہیں وول گا، تو حصرت امام ابوصنیفہ نے کہا کہ تھیک ہا۔ ہم آپ سے پی تھیس ہوچھیں گے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمة القدعلية فرمات بين كداين ابي كيل ( كوفد ك قاضی ) نے کہا کہ ایک شخص نے اقرار کیا کہ میں نے اپنی والدہ کی باندی ہے وطی کی ہے، ابن الی کیل نے اس سے جار دفعہ یہ بات ہوچھی کہ کیا تو نے اس سے وطی کی ہے تواس نے وطی کا اقرار کیا، پھراہن کیلی نے اس کوزنا کی حدلگوائی شہر بدر کرویا، جب ا مام ابوصنیفہ کو بیر بات معلوم ہو کی تو انہوں نے کہا کہ اس آ دمی نے زنا کا اقرار نہیں کی تھا اس پر صدر نالگانا غلط تھا ،اس سے کہاس آ دمی نے دطی کا اقر ارکبیا تھا ،اور مان کی لونڈی ہے دطی کرنا حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے ، تو اس آ دمی نے وطی کا اقر ار كيا تفانه كه زنا كرنے كا،

حضرت امام محمد بن الحسن فرماتے ہیں کدامام البوضیفہ کو بغداد بازیا گیا، جب
ان کے بغداد آنے کی خبر مشہور ہوئی تو وہاں ان کے شاگر داکشا ہوئے ، امام ذفر ، امام
ابو بوسف اور اسد بن غرو ، اور ایک مسئلہ کوخوب مرل کر کے تیار کیا اور سب نے کہا کہ
جب امام البوضیفہ بغداد آئیں گے تو سب سے پہلے اسی مسئلہ کے بارے بیں بو جبا
جائے گا کہ دیکھا جائے وہ اس مسئلہ کے بارے بیں کیا فرتے ہیں ، چنا نچے طے شدہ
بر وگرام کے مطابق حضرت امام البوضیفہ کی مجلس بیں سب سے پہلے اسی مسئلہ کورکھا گیا
تو امام نے جو انہوں نے اس کا جواب سوچ رکھا تھا اس کے خلاف جواب دیا، تو حلقہ
تو امام نے جو انہوں نے اس کا جواب سوچ رکھا تھا اس کے خلاف جواب دیا، تو حلقہ

کے جارول طرف سے شور مجا کہ ابو صنیفہ مسافرت نے آپ کی عقل کو کمزور کردیا ہے اور کم قہم بنادیا ہے، تو امام ابوحنیفہ نے کہا کہ تھم وکھیم واپنی دلیلیں پیش کرو، انہوں نے جب اسيخ والأكل بيش كي توامام صاحب في سب دالاك كوكمز ورثابت كرديا اورظا بركياكهان كا قول غلط ب المام صاحب كدلاك من كرسب في المام صاحب كى بات كوقبول كرليا، حب امام صاحب نے ان سے كہا كه كياتم لوگوں نے اُب سيج بات جان لي ؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم بی غلط پر تھے، تب امام صاحب نے ان سے کہا کہ ابتم اس آدی کے بارے میں کیا کہو کے جو یہ کیے کہ درست بات تم بی لوگوں کی تقی ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایسانہیں ہوسکتا تو امام صحب نے پھران سے بحث شروع کی اوراہے تول کو كزور ثابت كيا اوران كى بات كود لاكل ہے حق ثابت كيا تب وہ نوگ چيخ پڑے كه آپ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہماری سیجے بات کوغلط ٹابت کیا تو امام صاحب نے کہا کہ اگراس بات کوبھی کوئی خط ثابت کر کے یہ کیے کہ حق تیسری بات ہے تو تم کی کہو گے ، تو لو گول نے کہا کہ ایسانہیں ہوسکتا تو چرا، مصاحب نے ان سے گفتگو کی اور پہلے والے دونوں قولوں کوضعیف اور غلط قرار دے کر ایک تیسرے قول کوحق اور صواب ٹابت کیا یہاں تک سب نے اس تیسرے تول کوخل مان لیا ، تب لوگوں نے امام صاحب ہے کہا کہ حضرت ہمیں آپ اب بیج بات بتلادیں ،تو امام صاحب نے کہا کہ سب ہے جیج اور قوى قول ببلا ہے جس كوتم لوگوں نے اختيار كيا تھا، البتہ بيد مسئلہ جوتم لوگوں نے پيش كيا ہے وہ ان تنین وجھو ل سے باہر نہیں ہوسکتا۔ اور ہر قول کی دلیل ہے اور دین ہیں اس کی اصل ہے۔اب جوسب سے مجھے بات ہاں کواختیار کرواور بقیہ کو چھوڑ دو،

ولید بن حماد کوئی نے اپنے بچاہے یو چھا کہ آپ نے اُنو امام زفر اور امام ابو یوسف کو حضرت امام ابو صنیفہ کی مجلس میں و یکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو امام صاحب کی مجلس میں دیکھا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب کی مجلس میں ان کا کیا حال رہا کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا حال دوچھوٹی جڑیوں کا ہوا کرتا تھا جن برکوئی ہازٹوٹ بڑا ہو، غیر مقلدین سیخ و صرت احادیث می از کارسی مقلدین سیخ و صرت احادیث می رسول الله ملی الله علیه وسلم کی روشنی میں ا اس سوالوں کا جواب دیں

مكرمي حضرت والادامت بركاتهم

السلاعليكم ورحمة الشدوبركات

حضور والا غیر مقلدین ہم اوگوں سے طرح طرح کے سوالات کر کے ہم عوام الناس کو پر بیٹان کرتے ہیں، اور جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام اوگ ہیں ، و بنی مسئلوں میں ہم بات کرنے کی اہلیت تہیں رکھتے ہیں، ہمارے علما وموجود ہیں ان کے پاس چلوتو اس کے لئے تیار نیس ہوتے ہیں، آپ سے گذارش ہے کہ چند سولات آپ کھدیں کہ ہم ان سے بھی بچھ ہو چھ کیں، امید ہے کہ آپ توجہ فرما کمیں۔ آپ کھدیں کہ ہم ان سے بھی بچھ ہو چھ کیں، امید ہے کہ آپ توجہ فرما کمیں۔

ניקי!

غیرمقدین کی بیام عادت کی ہوگئی ہے کہ فقد حنی سے عوام کو گمراہ کرنے کے لئے جاتل اور کم پڑھے لکھے لوگوں سے سوالات کیا کرتے ہیں ،ان کا مقصد صرف فتنہ اور شر پھیلانا ہوتا ہے ،وہ اہل علم سے بات کرنے سے بھا مجے ہیں ، ان کا بوے سے بواعالم بھی اس کی ہمت نہیں کرتا ہے۔

آپ حضرات غیرمقلدین سے ملنا جینا بند کردیں ان سے صرف اتنا کہیں کہ کوئی سوال کرنا ہوتو ہمارے علما م موجود ہیں ان سے سوال کرو،خود جواب دینے کی ہر گز کوشش نہ کریں۔

لیجئے شب قدر کی مناسبت سے ستائیس سوالات حاضر ہیں آپ لوگ ان کے عوام سے نہیں ان کے علماء سے ان سوالات کے جوبات حاصل کریں ، اور اپنے ساتھ ٹیب بھی ضرور تھیں تا کہان کے جوابات محفوظ رہیں۔

- (۱) ان سے پوچیس کہ آپ لوگوں کا کلمہ تو حید کیا ہے؟ اوراس کا ثبوت بخاری مسلم میں یاصحاح سندگ کس کتاب میں ہے؟
- (۴) ان سے پوچھیں کہ دضویش نیم اللہ پڑھنے کی کوئی سی صریح حدیث ڈیل کروہ اور بیا کہ دضویس بسم اللہ، الرحمٰن، رحیم پورا پڑھا ج ئے گایا آ دھا؟
- (٣) آپ ان سے بوچھو کہ بورکی و نیائے اسلام میں رمضان میں تہجد کی تماز کو ترائے والا انگل سنت و ترائے والا انگل سنت و جماعت میں سے کوان رہاہے؟
- (۳) آپان سے پوچھوکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تبجداور تراوی اللہ اللہ نمازی کے نزدیک تبجداور تراوی اللہ نمازی میں اوہ تبجد ہی کوتر اور کے کہتے ہے؟ اور کیا امام بخاری تراوی عشاء بعد اوا کرکے بھر تبجہ نہیں پڑھتے ہے؟ اس بارے ش تبہارا نہ جب اور امام بخاری کا نہ جب ایک ہے یا الگ سیجے حدیث کے مطابق غیر مقلدوں کا فہ جب یا امام بخاری کا ؟
- (۵) آپان سے پوچیس کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کی طدیث بخاری ومسلم یا صحاح حسند ک کس کتاب سے تابت کرو؟۔
- (۲) آپان سے پوچیس کہ بیند پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری وسلم یا صحاح ستہ کس کتاب بیں ہے اور بیر حدیث جس کتاب بیں ہے وہ بچے ہے یاضعیف بتمہارے علی ہی تحقیق تو بیہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے ، ( دیکھوصلا قالرسول محقق می: ۲۸ (۷) آپ کی عورتیں زور سے آبین کہتی ہیں یا آہتدا پی عورتوں کی آبین کے لئے اگر وہ زور سے کہتی ہیں تو اس کی صحیح حدیث ہیں کرواور اگر وہ آہت کہتی ہیں تو اس کی صحیح حدیث چیش کرو؟
- (۸) آپان سے پوچیس کہ آپ کی نماز والی کتاب صلوق الرسول میں تعما ہے کہ "جب آپ اسکیے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہتہ کہیں، "بیمسئلہ س سیح حدیث کی

روشی میں ہے بخاری وسلم یا محاح سند کی سی حدیث سے ثابت کریں؟ (٩) آپ ان سے سوال کریں کہ بخاری شریف بیس باب سنة الجلوس فی التشبد کے تحت حدیث نمبر ۲۲۸ میں ہے کہ حضرت ابوحید الساعدی نے چند صحابہ کرام کے سامنے بدکہا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ حضور علیہ الصلوٰ قالسلام کی نماز کو حفوظ رکھنے والا ہوں ، پھرانہوں نے آپ سکی اللہ عدیہ وسلم والی نماز پڑ مدکر دکھلائی تو صرف ایک جگہ تكبيرتح يمه مين رفع بدين كياآ فربخارى شريف كى السيح حديث برغير مقلدين كاعمل کیول نہیں ہے؟ یا ابوحمید الساعدی کی بیرحدیث ضعف اور نا قابل عمل ہے؟ (۱۰) آپ ان سے پوچیس کہ صحابہ کرام کے قول وفعل کو نہ ماننے والے خلفائے راشدین کی سنت برهمل ندکرنے والا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے کہ بیس؟ (۱۱) آپان سے پوچیس کہ ضعیف احادیث برعمل کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ اگر ناج تز ہے تو ان محدثین کے بارے میں آپ کا کیا فتوی ہے جن کی کما بول میں سيكرول ضعيف احاديث جي خودا، م بخاري كي كتابول بين خصوصاً الا دب المفرد مين دوسو سے زیادہ ضعیف احادیث ہیں حضرت امام بنی ری کا ان ضعیف احادیث کا ذکر كرناج ئزتفايا ناجائز؟

(۱۲) . . . آپ ان سے پوچیں کہ 'صلوٰ ۃ الرسول'' کتاب میں چورای سے زیادہ ضعیف اعلیث ہیں اس کتاب میں چورای سے زیادہ ضعیف ضعیف اعلیث ہیں اس کتاب کے مصنف حکیم صادق نے کسی ایک حدیث کے ضعف کو بیان نہیں کیا ان کا بیمل جائز تھا کہنا جائز انہوں نے حرام کام کیا یا حلال ، انہوں نے اسپے عوام کو دھوکا دیا یانہیں؟

(۱۳) ان سے پوچھیں کہ اس کی روشنی میں جونمازیں اوا کی گئی جیں ان کا کیا تھم ہے؟ وہ نمازیں توجیع ہوئی جی یا فاط ان کا و ہرا ناتہ ہا دے قد جب میں واجب ہے یا نہیں؟ (۱۳) .... ان سے آپ پوچھیں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو چھا یا بھیلا یا ان کے بارے میں غیر مقلدین مفتوں کا فتو کی کیا ہے انہوں نے حرام کا م کیا یا حلال ؟ اپنے عوام کو دین پر لگا یا یا گر ابی کے راستہ پر ڈالا؟

(۱۵)... آپ ان ہے پوچیس کے معال سندگی کوئی الی کتاب ہے جس میں ضعیف اعادیث ندہوں؟

(۱۲) آپ ان سے بوچیس کرتہارے علماء نے نماز پر بہت کی کتابیں تکھیں آن کوئی ایک کتاب الی بتلاؤ جس میں ضعیف احادیث نہ ہوں صرف سے حدیث کی روشنی میں اس کتاب کومرتب کیا گیا ہو؟

(۱۷) آپ ان سے پوچیس کہ بخاری شریف کی اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کس نے سب سے پہلے کہا ہے؟ کیا بخاری شریف کی تصنیف کے بعد چار یانچ صد ہوں کے کسی محدث نے بخاری شریف کے بارے میں سے بات کہی تھی؟

(۱۸) ، آپ ان سے بوچیس کہ اگر گناہ کیرہ کرنے والا بلاتوبہ مرجائے تو تمہاراند بب کیا ہے اور امام بخاری کا فد جب تمہارے فد جب کے مطابق ہے یااس کے خلاف ہمہاراند ہب حق ہے یا امام بخاری کا؟

(۱۹) نبی ست کوتھوک کے ذریعہ یاک کیا جاسکتا ہے یا نہیں تمہارا فد ہب اور امام بخاری کا اس بارے میں جو غرجب ہے تھے حدیث کے روشنی میں واضح کرو۔

(۲۰) آپ ان سے پوچھیں کہ چوفض ہوی سے صحبت کرے اور اسے انزال نہ ہوتواس پر خسل واجب ہے یا نزال نہ ہوتواس پر خسل واجب ہے یا نہیں اس بارے ہیں تمہارا ند بہ اور امام بخاری کا فرجب ایک الگ اور کون سافہ جب تن ہے تہارا یا امام بخاری کا ؟

(۱۱) ۔ آپ ان سے پوچیس کے مسجد میں داخل ہوئے وقت پہلے واہنا قدم رکھنا ہے بابایاں صدیث رسول کی روشنی میں واضح کرد؟

ر ۲۲) ... بخاری شریف میں ہے کہ حضور سلی انتدعایہ وسلم عصر کی فرض نماز کے بعد دو رکعت نفل مجھی نہیں چھوڑ ارتے ہتھے آپ کا نہ بہ اس بارے میں کیا ہے؟

(۲۳) ... آپ ان سے معلوم کریں کہ اقامت اور اذان کے دوران غیر مقلدین کے ذرہب میں ہنسنا جائز ہے کہ نا جائز سی اورصرت احادیث کی روشن میں ابنا مسلک واضح کرو؟ (بقیہ صفی ۱۳۲۲م)

# بخاری شریف کی بعض احادیث پڑمل کرنے میں دفت اور دشواریاں

<u> محرابو بكرغازي توري</u>

اس کی مثال بیہ کے دحضرت امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے باب ماینہ کرفی الله کے تحت تبین صحابہ کرام سے بیفل کیا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که رائن شرم گاہ ہے، اس روایت کوفل کرنے والے حضرت ابن عباس، حضرت جرمداور حضرت محمد بن جحش ہیں۔

کھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی ہے جواس کے خلاف ہے، اور وہ روایت ریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، اور وہ روایت ریہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو کھولا ، جس ہے معلوم ہوا کہ ران شرم گاہ نبیں ہے۔

نچرامام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت انس والی روایت سند کے اعتبار سے زیادہ سیجے ہے، اور جن ننیوں سحابہ کرام نے ران کوشرم گاہ ہتنا یا ہے اس پر عمل کرنے ہیں احتیاط زیادہ ہے۔

آب آدی کیا کرے ، سی سندوالی روایت پر عمل کرے اور ران کوشرم گاہ نہ سمجھے یاضعیف روایت پر عمل کرے اور ران کوشرم گاہ نہ سمجھے یاضعیف روایت پر عمل کرے (ان مینوں صحابہ کرام کی مینوں سندیں ضعیف ہیں) اور ران کوشرم گاہ ہونے کا قول اختیا رکرے امام بخاری کا فدیب اول معلوم ہوتا ہے، آگر کوئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر دے کہ حضرت ران یا توشرم گاہ ہوگا یا شرم گاہ نہ ہوگی ، یہ تو ہونہیں سکنا کہ ران شرم گاہ بھی ہواور شرم گاہ نہ بھی ہو، آپ نے تو دونوں طرح کی روایت کو ذکر کرے مسئلے کو الجھا دیا، آگر صرف آپ حضرت انس والی روایت ذکر کرتے جو آپ کے نز ذیک صحیح تھی تو معلوم ہوجاتا کہ ران شرم گاہ نہیں والی روایت ذکر کرتے جو آپ کے نز ذیک صحیح تھی تو معلوم ہوجاتا کہ ران شرم گاہ نہیں

ب یا پھر صرف ضیف صدیت ذکر کرتے تو معلوم ہوجاتا کے دان شرم گاہ ہے، اور بیجی معلوم ہوجاتا کہ آب کے بہال ضعیف صدیت بھی قائل جمت اور قابل استدلال ہوتی ہے۔

ایک سوال بہال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ آگر کو کی شخص اپنی پوری راان کھول کرنماز پڑھے تو اس کی تماز ہوگی کے نہیں ؟ غیر مقلدین سے اس کا جواب حاصل کیا جائے اس مجھے سندوالی صدیث پر کسی غیر مقلد عالم نے یاان کے جائل نے ممل کیا ہے؟

اگر نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا صحیح صدیث پر عمل نہ کرنا اور اس کو مسلسل مجھوڑے رکھنا غیر مقلدین کے فدیب میں جائز ہے؟

#### هوهوهو

# حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كاجنا تول يستعوذ

حضرت کمول فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہیں (فنج مکہ کے موتع پر) داخل ہوئے تو جنا توں نے آپ کا استقبال شعلوں سے کیا، ان شعلوں سے کیا استقبال شعلوں نے آپ ان شعلوں سے کیا ان شعلوں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماور ہے تھے۔ تو جبر میل امین نے آپ سے عرض کیا کہ آپ ان سے بناہ ما تگیں۔ تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ذریعہ جنا توں سے بناہ جا ہی ۔

اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برولا فاجر من شرما بث في الارض وما شرمانزل من السماء وما يعرح فيها ومن شرما بث في الارض وما يخرج منها ومن شرالليل والنهار ومن شركل طارق الاطارقا يطرق بخير يارحمن.

مصنف ابن البي شيبير ١٠٩٠ ج ٣٠ هلاهلاهلاهلاهلاهلا

#### ا نكار حديث كا دروازه كس نے كھولا؟

تحرمي حضرت مولانا زيد مجدكم!

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

اب کی دفعہ کے زمزم میں فضائل ابوطنیفہ والامضمون بہت خوب ہے، اگریہ قسطیں مسلسل چیس تو بیمضمون کتاب یارسالہ کی شکل میں جیپ جائے تو بہتر ہے، سو نسخے انشا واللہ میں خریدلول گا۔

دوؤ دراز کی تشریخ بخاری والامضمون بہت دلچیپ ہے، کیسے کیسے تھا کُن کھل رہے ہیں القد تعالیٰ آپ کی صحت اور عمر جس پر کت دے، آپ سے بچے عرض کرتا ہوں کہ خود مجھے بہت سے جہاری آ تھوں سے پر دہ بٹا دیا ، کہ خود مجھے بہت سے شبہات تھے گرآپ کی تحریر نے ہماری آ تھوں سے پر دہ بٹا دیا ، اور امام اعظم سے ہماری عقیدت و عبت کو بہت پڑت کردیا ، راز صاحب نے اپنی تشریخ کی جلد جہارم شی آیک جگہ کھھا ہے۔

انصاف کی نظرے آگردیکھا جائے قدندا نکار حدیث کے بانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کے بانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث نبویہ کوظنیات کے درجہ میں رکھکر ان کی اہمیت کو گراویا ، اللہ ان نقبہاء پر رحم کرے جوائی تخفیف حدیث کے مرتکب ہوئے جنہوں نے فتنہ انکار حدیث کا دروازہ کھول دیا (ص:۱۵۵،ج:۳) براہ کرم آپ اس کی ذرات تھری کردیں اور ہم کو حقیقت ہے واقف کرائیں،

عبدالقيوم انصارى گود كھ ناتھ – گود كھيور

زمزم! فعنائل الوصنيف والأصمون الجمى كئي تشطول بيس بطيطًا، مير البحى اراده ہے كداس كورساله كي شكل بيس لا وَل كا الله تق لي تو يتق و ب اور اسباب مہيا كروے، آپ نے راز صاحب كى جوعبارت نقل كى ہے، اس سے ان

کی جہالت عیاں ہے، اولا تو بالا تفاق احادیث متواترہ کے علاوہ اور احادیث کا درجہ ظنیات بی کا ہے، اس پرجمہور علی واورائر شریعت کا اتفاق ہے، قطعیت کا درجہ صرف الله تعالی کے کلام کو حاصل ہے، یا احادیث متواتر وکو، اگر راز صاحب کے کلام میں مجمدم ہے تو کوئی غیرمقلد (چوتکدراز صاحب اب اس دنیا بین نبیس رہے ) کسی معتدب عالم کی شہادت ہے ثابت کرے کہ مرتبے حدیث قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہوتی ہے ،کسی مجی کتاب میں رہے ہات آپ کونظر نہیں آئے گی ،اگر دہ کہیں آپ کونظر آجائے تو ہمیں بھی اطلاع کریں ، جن کا جہل اتناعام ہواس بیجارے کوشوق ہواہے کہ وہ بخاری کی احادیث کی تشریح کرے، چونکہ رازص حب انتہائی متعصب اور احناف اور فقہائے احناف سے جلے بھنے عالم تھاس لئے وہ اس طرح کی جہالت کی باتیں کرتے تھے، ر باید کدا نکار حدیث کا دروازه کیسے کھلا اور فتندا نکار حدیث کا بانی مبانی کون ہوا ہے ،تو جنگی اس نتنہ پرنظر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہاس فتنہ کا درواز ہ غیرمقلدیت کی وجہ سے کھلا ہے ، اور بھی وجہ ہے کہ اس فتنہ کے جتنے روح روال رہے ہیں ، سب غير مقلد ينهے ، كوئى حتى ماكى ، شافعى ، شيعي نہيں تھا ، اپنے فرق كے اس عيب كوچھيائے کیدے رازصا حب جھوٹ کاسہارا۔ درہے جن اور جابوں جیسی ہات کررہے ہیں، کیا را ز صاحب کومعلوم نیس که \* میں کیول محرحدیث ہوا'' ،اس رسالہ کا مصنف عبداللہ چکڑ الوی ہے،جس نے اپنا نام اس رسالہ ہیں'' حق گؤ' رکھا ہے وہ غیر مقلد تھا ہمشہور منكر حديث اسلم جير جيپوري غير مقلدتها، نياز فتح پوري منكر حديث غير مقلدتها، دوقر آن كامصنف غذام برق غيرمقلد تفايا كتنان بين جتنح مشرحديث پيدا ہوئے سب غير مقلد تنے سرسیداحمد خال بھی منکرین حدیث میں ہے شار ہوئے ہیں وہ بھی غیر مقلد تنے برمغیر میں جننے بھی جدید وقد یم محرین حدیث ہوئے سب غیر مقلد تنے ایک بھی ندخفی تفااور ندشافعی ندماکل ندمنبل بدسب غیرمقلد ننے ،البانی صاحب نے سیاروں صدیث کا انکار کیا ہے اور صحاح ستہ کا ستیاناس کر کے رکھدیا ہے۔ بیصا حب بھی بہت

یوے غیرمقلد<u> تھ</u>ے۔

رازصاحب اگرائی بات میں سے بیں تو کسی ایک حقی کا نام بیش کریں جو انکار صدیت کے فتنہ کا باعث بنا ہو یا اس فتنہ میں اس کا کوئی کر دار رہا ہو، راز صاحب کو چائد پر تھوکنے کی عادت ہے چاہے اس سے اپنا ہی منھ کیوں نہ گندہ ہوتا ہو، راز صاحب کواس کی یرواؤ ہیں ہوتی ہے۔

راز ماحب کو ضرور معلوم ہوگا کہ احزاف کے نزدیک تو ضعیف حدیث بھی
قیاس پر مقدم ہوتی ہے ، اور احزاف ضعیف اور مرسل احادیث کو بھیقا ہل جمت اور
قابل مل بچھتے ہیں ، احزاف تو صحابہ کے اقوال کو تبول کرتے ہیں ، جبکہ غیر مقلدین کے
نزدیک صحابہ کرام کے اقوال جمت نہیں ہیں بضعیف حدیث (اگر اپنی مرضی کے خلاف
ہو) جمت نہیں ، مرسل روایات جمت نہیں ، ان تمام روایتوں کا غیر مقلدین انکار کرتے
ہیں ، اور پھر بھی انکار حدیث کے الزام ہے راز صاحب جیسے بدیاطن اور کور باطن اور
غیر مقلدیت کے نشہ سے بدمست اور تعصب سے بھر سے لوگ احز ف کو اور فقہا ہے
احزاف کو تہم کرتے ہیں اور انکار حدیث کا دروازہ کھولنے والا قرار دیتے ہیں ، تف

جیں کہ میں نے عرض کیا کہا حناف توضعیف احادیث اور مرسل احادیث کو بھی تبول کرتے ہیں جبکہ غیرمقلدین سی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔

بخاری شریف میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کی سی صدیت ہے ہگر فیر مقلدین بخاری شریف میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کی سی بخاری کی اس سی حدیث کونہیں مانتے ہمسلم شریف کی روایت قر اُت طف اللهام والی و اخا فسوء فا نصتوا ، جب امام قر اُت کر ہے تو ہم خاموش ہو سی خلف اللهام والی فیرمقلداس کونہیں مانتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم رفع یدین کی حدیث مرغیر مقلدین اس روایت پرعمل کرنے کو تیار رفع یدین کی حدیث الکی صورت سے بیا تھی کافی ہیں۔

#### مخضرسوالات كيمخضرجوابات

کرمی، حضرت مولاناغازیپوری صاحب کالسلام علیم درجمیة الله و برکانیه آلسلام علیم درجمیة الله و برکانیه

محمرارشداله باد

زمزم! اس کا ذکر حدیث میں ہے، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک نیز ہ رکھا ہوا تھا ، ان سے پوچھا گیا کہ بیگر اہوا نیز ہ یہاں کیوں گھر میں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہم گرگٹان کو مارتے ہیں ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا یا ہے کہ جب حضرت اہرا ہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا تو زمین پر پائے جانے والے سمارے جانور تو ان سے آگ بجمارہ بنے گرگر گٹان چھونک مارکرآگ کو برخصار ہا تھا ، تو آگ بجمارہ بنے گرگر گٹان کوآل کردیا کریں۔ برخصار ہا تھا ، تو آپ سلی القد علیہ وسلم نے ہم کو تھم دیا کہ ہم گرگٹان کوآل کردیا کریں۔ جانور تو ان جور تھا اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیرحد بیث ابن ماجہ اور مستدین شبل حافظ ابن جرر تھة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیرحد بیث ابن ماجہ اور مستدین شبل

مسيد كيمورخ الباري، (ص:٣٥٣-٣٥٣، ح:٢)

ن (۲) حضرت امام بخاری رحمة الله علیه کی کتاب سیح بخاری کواضح الکتنب بعد کتاب الله کب ہے کہاں جانے لگاہے؟

زمزم! اس کا میجے علم مجھے نہیں ہے ، شایداس کا اطلاق سب سے پہلے مقدمہ ابن العسلاح میں کیا گیا ہے ، یا اس کے شارح علامہ عراقی نے التحقید والا بیناح مقدمہ ابن العسلاح کی شرح میں کیا ہے ، مگر اس کا بقین ہے کہ بیا صطلاح بعد کی پیدادار ہے ، حصرت امام بخاری کے زمانہ میں یا اس کے بعد کئی صدیوں تک اس

اصطلاح کا وجود نہیں متا ،حضرت شاہ وی اللہ صاحب رحمۃ القدعلیہ ( جبیما کہ میں نے اسيخ اسماتذه سے من ہے ) مؤطا امام مالک کو بقید کما بوں پر مقدم رکھتے تھے ،حضرت امام بخاری کی کماب استح کی احادیث پرمحد ثین نے نفذ مُو اخذہ بھی کیا ہے اور بہت ے روایتول کو مجروح بھی قرار دیا ، گرحصرت امام مالک کی کتاب مؤطا پراس طرح کا کوئی مواخذ انہیں ہے، نداس کتاب کے رواۃ پر کوئی منتدجرح ہے۔

حافظ ابن الصلاح كى مسلم شريف كى شرح ہے۔اس كے مقدمه ميں انہوں نے نکھا ہے۔

بخاری ومسلم کی انہیں احادیث کی صحت کے بارے میں اجماع ہے جن پر حفاظ صدیث نے نفتہ میں کیا ، اور وہ احادیث جن بران کی جانب سے نفتہ ہوا ہے ، وہ اس سے مستنی بی مقدمہ فتح الباری (۳۳۲)

اس سے معلوم ہوا کہ بخاری شریف کی ساری احادیث متغق علیماتہیں ہیں اور نه وه اصح الكتب مين شامل بين ، اور بخاري شريف كي وه احاديث جن برحفاظ حدیث نے خصوصاً ا، م دار قطنی نے نقد کیا ہے ، ان کی تعداد حافظ ابن حجر کے ثار کے مطابق الیمسودس ہے( دیکھومقدمہ)

هِرورو

مکرمی دامت بر کا تهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حضرت والابعض حضرات كے خواب بيل كمانہوں نے فلاں كوخواب ميں مزادی تو سزا کا اثر اس محض پراس کے پیدا ہونے پر بھی ویکھا گیا، کیا اس طرح کی بات ہوسکتی ہے، براہ کرم مطلع فرمائیں۔

والسلام عبدالقيوم قاسمي مهباراشتر زمزم! علامه ابن قیم کی کتاب الروح نامی ایک بهت مشهور کتاب ہے اس یں اس طرح کے متعدد واقعات ہیں ، مثلا ایک رافضی شخص تھا وہ حضرت ابو براہ دحفرت عربی اللہ تعامال دخترت عمر رضی اللہ تعالی عنها کوگا ایوں دیا کرتا تھا، اس رافضی کے پڑوی میں ایک کن سلمان رہتا تھا، اس کواس رافضی ضبیث کی اس حرکت سے تکلیف ہوا کرتی تھی ایک روز اس کی مسلمان نے آخصور صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رافضی کی شکایت کی تو آپ نے فرما یا کہ جاؤاس کو آل کردو، تو اس آدی ملیوس میں اس کولٹ کرچھرا ہے اس کا گلاکاٹ کرمارڈ الا، جب اس نے اس کے اس کے لئے پرچھرا جلا یا تو اس کی آئو اس نے اس رافضی کے گھر سے رو نے پہننے کی آوازشی تو معلوم ہوا کہ ابھی اس کی موت ہوگئی ہے، وہ می مسلمان اس کے گھر میں اور کھر اس نے اس کی میت کود یکھا تو اس کے گھر گیا اور میت کود یکھا تو اس کے گھر گیا اور میت کود یکھا تو اس کے گھر اس کے اس کی موت ہوگئی ہے، وہ می مسلمان اس کے گھر میں اس کی موت ہوگئی ہے، وہ می میکھر ارکو کہ کر اس نے اس کو میت کود یکھا تو اس کے گئے پر اس جگر چھر اکا فشان تھی جس جگر چھر ارکو کہ کر اس نے اس کو خواب میں ذرح کیا تھا اس کے دونی میں بہت ہیں۔

യയി

# كرى پربینه کرنماز پڑھنا

آج کل دیکھاجاتا ہے کہ لوگ کری پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں، کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی سے کری پر بیٹھنا اور اس پر نماز پڑھنا ٹابت ہے؟ برائے کرم ہماری تسی فر مائیں۔

مرتھنی حسین جیمار نی، بہار زمزم! حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے کری پر بیٹھنا تو تابت ہے، مسلم شریف کی روایت ملاحظہ ہو۔۔

حضرت ابور فاعد فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہونچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں نے آپ ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ایک مسافر آ دمی آیا ہے وہ اپنے دین کے بارے میں یو چھٹا جا ہتا ہے وہ نہیں جانا کہ دین کیا ہے، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور میرے پاس آگئے، آپ کے لئے ایک کری لائی گئی آپ اس پر بیٹھے، پھر آپ جھے تعلیم فرمانے گئے، پھر آپ خطبہ کے سئے تشریف لے گئے اور اس کو پورا کیا، (مسلم مع النووی ص ۱۳۸۷)

جب آپ سلی الله علیه وسلم ہے کری پر بیٹھنا ٹابت ہوا تو حالت عذر میں اس پر نماز پڑھنا بھی جائز ہوا۔

#### <u> </u> ፙፙፙፙፙ

(صفحه۳۵ کابقیه)

(۲۳) آپان سے پوچھیں کہ جب ان کا آدمی تنہا نماز پڑھے گاتو جمری وسری نماز بین آب ان سے پوچھیں کہ جب ان کا آدمی تنہا نماز پڑھے گاتو جمری وسری نماز بین آب تندآ بین کیے گایاز ورہے تھے حدیث کی روشنی بیس اس کا جواب دیں؟
(۲۵) آپ ان سے پوچھیں کہ حالت رکوع بیس اگر امام کومنفذی یائے تو سورہ فاتحہ پڑھے گایا نہیں؟ اور وہ رکعت شار ہوگی یا نہیں صریح احادیث کی روشنی میں غیر مقلد بین اپنااورامام بخاری کا غرب واضح فریا ئیں۔

(۲۷) . غیرمقلدین ان محدثین کرام کے بارے میں کیا فتو کی دیتے ہیں جو کسی نہ کسی امام کے مقلد نتے ، وہ اہل حق ہیں سے تتے یا اہل باطل ، انہوں نے اپنے امام کی تفلید کر کے گمرائی کا راستہ افتیار کیا؟

(۲۷) حفرت اعظم الوحنيف كيارے مل غير مقلدين كيا كہتے ہيں كه، وہ مجتد، فقيداور تابعی تنے كہيں؟ ان كا ندجب كتاب وسنت والا تھا يانہيں؟ جاروں ائر كا ندجب حق ہے ياباطل صاف جواب ديں۔

ان سوالات کوغیرمقلدوں کے سمامنے رکھیں ان کا جواب ویے میں ان کے بڑے سے بڑے عالم کو پسیند آجائے گا اور حق بات منہ سے نکالنے کے لئے کو نکے جوجا کیوں میں۔

هر هر هر هر هر

### فرض نماز میں نابالغ لڑ کے کوامام بنانا درست ہے؟

حضرت موله ناغازیپوری صاحب دامت برکاتهم السلام علیم درحمة الله د بر کاته

حضرت والا کیا ہے کوایا م بنانا شرعاً درست ہے، اس بارے میں اہلحدیث حضرات کا کیا قد ہب ہے؟ براہ کرم مطلع فر ما کیں ،

والسلام عبدالرحمن قاسمي مير ثحد بشجر

زمزم! مسئلہ بوچھنے کے لئے نفس سوال کو مختصر عبارت میں لکھنا بہتر ہوتا ہے آ آپ کا سوال میں نے دوسطر میں کردیا اور آپ نے آدھا صفحہ میں اس سوال کو لکھا تھا، نیز مبالغد آرائی سے بھی پر ہیز کرنا جا ہے ، زمزم کے ذریعہ جو خدمت انجام پارتی ہے میض الند کی تو فیتی ہے،

تابائے نیچے کی اہ مت کے ہارے شن فناوی نذیریہ بیں لکھا ہے۔ تابائغ لڑکے کوامام بنانا خواہ فرض ہو یانفل جیسے تر اور کے درست ہے ، کیونکہ احادیث سیجے بیس آئیا ہے کہ عمر وین سمہ جوسات بریں کے بتھے وہ امامت کرتے تھے ، (ج ابس کے بیم)

اورتواب صاحب بھو پالی کے اڑے نام سے عرف الجاوی جو کتاب ہے اس

من کلھاہے، • وصحیح است امامت طفل تابالغ ونیست است دلیل براعتبار بلوغ وعدالت درامامت (ص ۳۷)

یعنی نابالغ کی امامت درست ہے اور امام ہونے کے لئے بالغ ہونے یا فاس ندہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

اب بدر ہا کہ غیرمقلدین کا یہ ند بہب از روئے کماب وسنت سی ہے یا غلط تو

اس کا جواب ہے ہے کہ ان کا بید قرب جمہورامت کے فلاف ہے حنفید کی بات تو غیر مقلدین سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اس لئے امام اہل سنت امام احمد بن فلا گذر بس اس لیجے ، منبل قد جرب کی شہور کتاب المفنی شرا ہے ، و لسم بیصب انسمام البالغ بالمصبی فی الفرض نص علیہ احمد ، یعنی بالغ آدی کا فرض نماز ش بیج کی الفراد من نص علیہ احمد ، یعنی بالغ آدی کا فرض نماز ش بیج کی افتداء کرتا درست نہیں ہے مصرت امام بن ضبل رحمۃ انشاطیہ نے اس کی صراحت کی ہے ، اورائی قدام کھتے ہیں و ہو قول ابن مسعود و و ابن عباس و به قال عطا و مسجاھد و المشعبی و مالک و النوری و الاوزاعی و ابو حنیفة لیمنی میں و محمد و المشعبی و مالک و النوری و الاوزاعی و ابو حنیفة لیمنی میں اور سی قول حضرت ایام شبعی بھی ہیں اور سی قائل تا بعین میں سے حضرت عطا اور حضرت بجام داور حضرت ایام شبعی بھی ہیں اور سی فیر بنایا ہے بلکہ ان کا یہ قرب مقلدوں نے اس کھٹے اسے لوگوں کے فلاف اپن غد جب بنایا ہے بلکہ ان کا یہ غد جب مقلدوں نے اس کھٹے اسے لوگوں کے فلاف اپن غد جب بنایا ہے بلکہ ان کا یہ غد جب مقلدوں نے اس کھٹے اسے لوگوں کے فلاف اپن غد جب بنایا ہے بلکہ ان کا یہ غد جب مقلدوں نے اسے نوگوں کے فلاف اپن غد جب بنایا ہے بلکہ ان کا یہ غد جب حبور صحاب تا بعین اور جمہورامت کے فلاف اپن غد جب بنایا ہے بلکہ ان کا یہ غد جب جمہور صحاب تا بعین اور جمہورامت کے فلاف اپن غد جب بنایا ہے بلکہ ان کا یہ غد جب جمہور صحاب تا بعین اور جمہورامت کے فلاف ہے ،

ائند کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں پھر خلفائے راشدین کے زمانہ میں پھر کل دور صحابہ میں اس کی کوئی سوائے عمر و بن مسلمہ والی حدیث کے اور کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ،

غیر مقلدین نے جس حدیث سے استدادال کیا ہے اس کو امام اجر ضعیف بنائے ہیں، کبھی یہ کہتے کہ دعه لیسس بیشینی کہ چھوڑ و یہ کوئی چیز ہیں ہے بھی کہتے کہ لااحدی أی شیب کی ہیں جانتا کہ بیحدیث کیا چیز ہے، یعنی امام احمد کیزد کیک بید حدیث کیا چیز ہے، یعنی امام احمد کیزد کیک بید حدیث تطعاً لاکن التقات اور لاکن احتجاج نہیں، اور اس حدیث میں بیھی ہے، لاکن احتجاج نہیں و کی سب سے بڑی دلیل بید ہے کہ اس حدیث میں بیھی ہے، لاکن احتجاج نہیں کہ وسی سے بڑی دلیل بید ہے کہ اس حدیث میں بیھی ہے، وسی سے بڑی دلیل بید ہے کہ اس حدیث میں بیھی ہے، وسی سے بڑی در جست استی لیمنی عمر و بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں جب بحد و کرتا تھا تو میری بیچھے کی شرم گاہ کھل جاتی تھی وہ استے چھوٹے تھے میں جب بحد و کرتا تھا تو میری بیچھے کی شرم گاہ کھل جاتی تھی وہ استے چھوٹے تھے

کہ ان کواس کا بھی خیال نہ تھا کہ شرم گاہ کا کھلنا بھی کوئی عیب ہے، ابن قدامہ فر ماتے ہیں، و ہذا غیبر مسانع تعینی اس طرح کا نماز پڑھنا اور پڑھانا جا تزنییں ہے،

اور بجیب تر بات توبہ ہے کہ غیر مقلّدین حضرات کوائی بارے بیل آنحضور صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشادیا آپ کی کوئی سنت نہیں ملی ان کوکوئی دلیل ملی تو ایک نا بالغ صحابی کا ممل ملاجس کی عمراس وقت صرف سمات سمال تھی ، حالہ نکہ ان کا اصول تو بڑے بڑے صحابہ اور خلف نے راشدین کے بارے بیس یہ ہے کہ محابہ کے افعال سے جمت تائم نہیں ہوسکتی ، اور قول محابی جمت نباشد بینی صحابی کا قول جمت نہیں ہوتا ہے قائم نہیں ہوسکتی ، اور قول محابی جمت نباشد بینی صحابی کا قول جمت نہیں ہوتا ہے (ص: ۱۳۸ عرف الجاوی)

میاں نذر سین صاحب نے فاوی نذریہ میں صاف صاف حضرت علی
کے بارے میں کہاہے کہ ان کا یہ کہنا کہ جعد کے لئے مصرجا مع شرط ہان کا قول ہے
اور سحانی یا قوال جست نہیں ہوتا ہے جعد کے روز اذان عثانی کا غیر مقلدین ای ولیل
ہے انکار کرتے ہیں اب آپ خور فرما کی کہ جب خلف نے راشدین کہ کامل اوران
کا قول غیر مقلدین کے نزویک قائل ، حتجاج نہیں تو ایک ایا فی لڑکے کامل کیے ان
کے نزدیک قائل احتجاج ہوگیا ، اور اس کی بنیاو بھا کر انہوں نے فرض نماز میں نابالغ کی
ایامت کو جس پر ابھی نماز ہی نہیں فرض ہوئی ہے کیے جائز رکھا؟

حافظ دبن قدامة فرات بين كد لان الاصامة حال المحمال والصبى ليس من اهل الكمال ، (ج) المحمال الهرامة كامت كاصفت بيست كرآ وي دين وتقل كانتبار على الكمال ، (ج) المواور بجداس ورجد كمال برئيس موتا هم ، فيحر فرمات سي في المديدة م المرجال كالمعواة ، في جمل مرحورت مردول كى امام بيس بوسكتى ، اس طرح بحد بحرار كا ام بيس بوسكتى ، اس طرح بحد بحرار كا ام بيس بوسكتى ، اس طرح بحد بحرار كا ام بيس بوسكتى ،

میں نے خاص طور پرمغنی ابن قد امدے دوالے قال کے ہیں تا کہ غیر مقلدوں کو چوں چراکی منجائش ندرہے، بیے نبلی فرمیب کی بہت مشہور اور قائل اعتبار کتا ب ہے ،اب اخیریں ایک بات بیکہنی ہے کہ اگر کوئی غیر مقدداس بارے میں چوں چرا کرے اس سے مندرجہ ذیل باتوں کوضر در ہوچھ لیس ،

(۱) کیا عمر دبن سلمہ والی حدیث سی ہے؟

(٣) پورے دور صحاب دنا بعین میں کتنے نابالغ بچول نے فرض نماز میں امامت کی ہے؟

مواتها؟ اوركي آپ نے اس كوجائز عمرايا تفا؟ اگر مواتفا اور آپ نے اس كاعلم مونے

کے باوجوداس کو جائز رکھا تھا ،تو اس کے ثبوت کی کون می صرح وصحے حدیث ہے؟

(س) جب ہے غیرمقلدین کا وجود ہوا ہے ان کی گفتی مساجد میں نا بالغ بجوں نے فرض ٹماز میں امامت کی ہے؟

(۵) اگر عمرو بن سلمہ والی حدیث قابل عمل ہے اور نابالغ کی امامت فرض نمازوں میں بلاکراہب جائز بلکہ سنت ہے تو اس حدیث رسول کو اجم کی طریقنہ پرعملاً غیر مقلدوں نے کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ ان سوالوں سے غیر مقلدین کے اس ند ہب کی کہ فرض نماز میں نابالغ کی امامت جائز ہے آپ کو حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ (۱) فرض نماز میں نابالغ کی امامت جائز ہے آپ کو حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ (۱)

(۱) غیر مقلدین کا فدہب کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت وشوار ہے ، یہاں آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدین کے اکا برعماء منچ کی امامت کوفرض نماز میں بھی جائز کہتے ہیں ، اور مولا ناداؤ دراز صاحب اپنی تشریح بخاری میں بخاری شریف کی ایک مدیث نقل کر کے فرماتے ہیں ، مولا ناداؤ دراز صاحب اپنی تشریح بخاری میں بخاری شریف کی ایک مدیث نقل کر کے فرماتے ہیں ، یہ اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ شری واجبات انسان پر اس کے بالغ ہوئے ہی پر ناقذ ہوتے ہیں (ج ۲۳ میں 10)

اورای صفی پرفر ماتے ہیں معلوم ہوا کہ پندرہ سال عمر ہونے پر بیچے پرشری احکام جاری ہو تے ہیں بیارشاد بھی راز صاحب کا ایک حدیث کی تشریخ کے بارے میں ہے، غرض ماز صاحب نے اپنے ند ہب کو بخاری شریف کی ددو حدیث کی روسے خود ہا الل قرارد سے دیا۔

''البی تیرے معموم بندے کدحرجا کیں''

قسط دوم

# نمازنبوي برايك طائرانه نظر

<u> محرا بو مکرعا زی پوری</u>

اس مضمون کی پہلی قسط میں آپ نے معلوم کیا ہے کہ آج تک غیر مقلدوں ك كسى عالم ك قلم ب نماز جيس اجم عبادت كم موضوع بر أيك كتاب بعي سيح احادیث کی روشنی میں نہیں لکھی جاسکی ، تو غیر مقلدین کی جماعت میں ایک ڈ اکٹر صاحب پیدا ہوئے انہوں نے چند دوستوں کی مشتر کے کوشش سے ایک بنی کتاب تیار کی جس کا انہوں نے ''نماز نبوی سیح احادیث کی روشنی میں'' نام رکھا ہے ، یہ کتاب جار پانچ آ دمیوں نے مل کر تیار کی ہے جو پہلے پی کتان میں چھپی ،اوراب اس کی اشاعت صلوٰ ق الرسول مصنفه عليم صاوق سيالكونى كى حبكه يرتقسيم كى جار بى ہے،اس كماب كے مقدمہ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نماز کے موضوع پرسی اصادیث کی روشنی ہیں اس کومرتب كيا كيا ہے،اس كتاب كى حقيقت بيہ كربہت كى كتابوں كوسامنے ركھ كراس كوتياركيا گیا ہے۔خود مرتب اور مرتبین کی اپنی کا وٹی بہت کم نظر آئی ہے۔اور اندازہ یہ بھی لگتا ہے کہ اس کتاب کو مرتب کرنے والے ، پامرتب کرنے والوں کو شریعت سے علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہے،اس کی مثال ہیہ ہے کہ اس کتاب میں مطلقاً مکروہ کی تعریف ہی کی سن ہے کہ مروہ ایسا کام ہے کہ جس کا کرناج تز اور نہ کرنا افضل ہو، معلوم ہیں مطلقا مروہ کہ یہ تعریف س حدیث یا فقد کی کتاب میں ہے بتعریف کرنے والے نے کوئی حوالہ بھی نہیں دیا ہے اندازہ لگائیں کہ جن کو مکروہ جیسی عام فقہی اصطلاح کی تعریف بھی نہ معلوم ہووہ نماز کے موضوع پر جو کتاب مرتب کریٹھے اس کتاب کا کیا حال ہوگا، اس کتاب کے مرتبین نے دعویٰ تو مید کیا ہے کہ اس کتاب کوچھے احاد یث کی روشی میں مرتب کیا گیا ہے ، مگرآپ آھے چل کر دیکھیں سے کہ اس دعویٰ میں گتنی

صدانت ہے،میراچینے ہے کہ غیر مقددین کا بڑے سے بڑاعالم بھی صرف سیج احادیث کی روشنی میں نماز کے موضوع پر یا کسی بھی شریعت کے موضوع برکوئی کتاب مرتب نہیں کرسکتا ،اور یمی وجہ ہے کہ آج تک غیرمقلد عالموں نے نماز کے بارے میں جو کتابیں لکھی یامرتب کی ہیں ان میں ہے کوئی کتاب بھی ضعیف احادیث ہے خالی ہیں ہے۔ان کی سب سے مشہور کتاب محکیم صادق سالکوٹی کی صلوۃ الرسول ہے اس میں خود اس کے محقق عبدالرؤف بن عبدالحنان کے بقول چورای احادیث تو صراحثاً ضعیف ہیں بلکہ بعض تو موضوع کے قریب ہیں ،مثلاً عکیم صاحب نے رفع پدین کے سلسله میں ایک روایت ذکر کی ہے جس میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع يدين كرتے رہے جتی كرآپ كى وفات ہوگئى ،اس كے بارے ميں عبدالرؤف صاحب ککھتے ہیں کہ، بیروایت انتہائی ضعیف ہے، (ص سے انتہائی ضعیف ہوروایت ا نہٰا ئی ضعیف ہوگی وہموضوع کے قریب قریب ہوگی ،گرغیرمقلدوں کوجووسروں سے صرف سیح احایث کا مطالبہ کرتے ہیں اس طرح کی روابیتیں اپنی کمابوں میں ورج کرنے ہے شرمنہیں آتی اور وہ اس طرح کی روایتوں سے نماز میں رفع یدین کا دوام عابت کرتے ہیں،محدثین رحمۃ اللہ علیہ ہم ہے اور آپ سے زیادہ شریعت کو جائے والے تنصے اور سیح اور ضعیف احادیث کاعلم ہم سے ادر آپ سے زیادہ ان کو تھا، انہوں نے اس خاص مسلحت ہے بھی اپنی کتابوں میں ضعیف حدیثوں کا ذکر کیا ہے کہ اگریہ ضعیف احایث ندہوتیں تو شرعی مسائل کے بارے میں ایک کتاب کا وجود بھی ٹاممکن تفاء اور يبين سے بيجى معلوم ہوا كيضعيف احاديث كامطلقاً انكار كرنا قطعة جائز نبيل يهيد ورندا نكار احاديث كأ دروازه كطے گا اور رسول اكرم صلى القدعليه وسلم كى بهت ي احاديث كاردكرنا لازم آئے گا، نيزمحدثين كرام برالزام عائد ہوگا كه جب ضعيف احادیث قابل قبول نہیں ہیں اور ان سے شرعی مسائل ٹابت نہیں ہوتے تو پھر انہوں نے ضعیف احادیث کو اپنی کمابول میں کیول ذکر کیا ہے؟ غرضیکہ ضعیف حدیث کا

ا نکار کرناا کی جاہلانہ سوج ہے اور اسلان ف امت ،محدثین کرام اور فقہائے عظام کے خلاف ایک نئی بات پیدا کرنا ہے اور عوام کوا حادیث رسول الله صلی الله علیه وسم سے بر گشته كرنا ہے۔اس بدعت اورنى فكر كاغير مقلدين كے وجود سے بہلے بهى تصور بھى تهیس تھا ،جبکہ غیرمقلدین کا بیدعویٰ کہ ہم صرف صحیح حدیث والے لوگ ہیں واقعہ کی دنیا میں زاجھوٹ ہے۔ان کی ہرکتا ہاس جھوٹ کا بول کھولنے کے لئے کافی ہے، زیر نظر کتاب'' نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں'' بھی ای تتم کی کتاب ہے جیسا کہ آسنده آب كومعلوم ہوگا نيز بيجى معلوم ہوگا كه اس كا مصنف كس درجه فري اور جابل ہے،اس کو کتاب وسنت کے عام مسائل کا بھی سیجے علم نہیں ہے، بھلا بتا کیں کہ جو یہ لکھے کے کہ کنواں کا بانی شہرا ہوا ہوتا ہے مگر دوقلۃ ہے زائد ہوتا ہے اس وجہ ہے اس میں کتنی بھی نجاست گرجائے ، کتامرجائے بلی مرجائے ، گدھامرجائے نداس کارنگ بدلیا ہے ندمزہ،ند بواوروہ یانی پاک کا یاک ہی رہتا ہے،اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ یانی کو کوئی چر بجس نہیں کرتی ،اس حدیث سے بیسئلمستنظ کرناکتنی بوی جب است اور حماقت ہے، کیا اس طرح کےمسائل ہے تیج نماز سیکھی جائے گی ہمبارک ہو فیرمظلدین ڈ اکٹر شفیق الرحمٰن ، ابوالطاہر ، حافظ زبیر علی زئی ، حافظ صلاح الدین پوسف ،عبدالصمدر تقی کی مشترك كوشش ہے تيار شدہ نماز نبوي سجح احادیث كی روشنی میں بير كماب! غيرمقلدين فدکورہ کنویں کے بانی ہے وضوکر کے اپنی نمازیں اداکریں ،روز حشر معلوم ہوجائے گا کهان کی بینمازیس مقبول بارگاه خداوندی بین یا مردود بارگاه خداوندی بین ،اب میں ذراتفصیل ہے اس کتاب کا جائز ولیتا ہوں، ناظرین کرام سے گذارش کروں گا کہ ذرا مبروضيط ہے غيرمقلدين دانشوروں كى جہالتوں ،حماقتوں ،عمار يوں ، اور خيانتوں كا

(۱) مرزب کتاب نے نماز کی فرضیت واہمیت کے سلسلہ کی بیرحدیث ذکر کی ہے جس میں بیرہے کہ حضور نے والدین کو تھم دیا کہ جب تمہارے لڑکے سات برس کے 52

ہوجا کیں تو انگونما ز کائفکم کرواور دس برس کے ہوجا کیں تو نماز پڑھنے کے لئے ان کو مارو اوران كابستر الگ كردو، اورحواله ديا ہے ابو داؤ د كا اور جاشيد ميں ہے كه اس حديث كو امام حامم اورزمبی فے کے کہاہے (ص:٣٣)

مرتب صاحب سی بات کو چھیانے میں ماہر ہیں ،اس حدیث کوخود البانی نے زياده سے زياده دوسري احاديث كوملاكر حسن كہاہے ، صورة الرسول كاغير مقلد محقق لكھتا ہے،"اس سند میں سوارین داؤ دہے۔جس میں کادم کیا گیاہے "(ص:۱۵۴)

یعنی وہ مجروح راوی ہے ، دوسری رواینوں کو ملا کرتو سخت مشم کی ضعیف اعاديث بھي سيج ہوجاتي ہيں، حسن حديث كوسيح بتلانا اور بينہ فلامر كرنا كه اس حديث كي سند میں مجروح راوی بھی ہے بخت تشم کی تکہیس ہے، سوار بن داؤ د کے بارے میں حافظ این تجرئے لکھا ہے کہ صلوق له او هام لینی رادی توسی ہے مراس کواحادیث میں وہم ہوتا ہے( تقریب النہذیب) اور عقیلی نے اس کوضعیف را بوں میں شار کیا ہے محقق صلوة الرسول (ص:۱۵۲)

(۲) . مرتب نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آنحضور صلی انتدعلیہ وسلم نے قرمایا کہ جو مخض نماز چھوڑ دے تو اس سے اللہ كا ذمه ختم ہو كيا ، اس حديث كے بارے ميں صلوة الرسول كالحقق لكهتا ہے اس كى سنديس شهر بن حوشب راوى ہے جوشكلم فيد ہے یعنی مجرد ح ہے بعنی نفس حدیث ضعیف ہے البتہ شواہد کو ملا کراس کو بیچے کہا گیا ہے ، اور مرتب صاحب عاشيه ميں لکھتے ہيں كهاس كى سندامام ذہبى اور حافظ ابن حجركى شرط بر حسن ہے ۔ حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ یہ کثیر الارسال والا وہام ہے بیعنی اس کو احاديث ميں وہم بہت ہوتا تھااور بيكثيرالا رسال تھا، بھلاجس صديمث كى سند پس كثير الاومام راوی بووه حدیث اپنی ذات کے اعتبار سے سیج کسے ہوگی؟ اگر شواہد کی بنیا دیر كسى حديث كوسي ياحسن كها جائة و كاركس أيك حديث كى كياخصوصيت مع شوامد كى بنياد يرتو سخت من كاضعيف حديث بهي سيح بوجاتي ب،

(٣) حاحب كالكستا كدرسول النه سلى النه عليه وسلم في فرما يا: حار اور منافقول كورميان عهد نماز جرس في نماز جيمور دى اس في فركوا ، پرفرما جيم منافقول كورميان عهد نماز جرس في نماز جيمور دى اس في كرك تماز كفركا اعلان بيس مسلمان بهائيون غوركروكس فيدرخوف كا مقام به كدرك تماز كفركا اعلان بيس مسلمان بهائيون غوركروكس في درخوف كا مقام بهاكرت في الاثن تارك صلوة كفركا اعلان صلوة آك بار سيم كيافر بها بيان نهيل كي بصرف بيكها كدرك صلوة كفركا اعلان بياك منارك صلوة كفركا اعلان بياك فيرمقلدون كافرب كياب الكوواضح نهيل كياكه غيرمقلدون كافرب كياب الكرواضح في مهارك كركرتا توجها عدة غيرمقلدين كي اكثريت كاك كداس باد سيم الكروه الياسي في فري به ذكركرتا توجها عدة غيرمقلدين كي اكثريت كاكافر بوجاتا في الكروه المنافرة كافر بوجاتا كاك فربوجاتا كي منادك في الكروب الكروب كالكروب كالمواضح في الكروب الكروب كروب كالمواضح في الكروب كالمواضح في مي كروب كياب في الوداؤ دشريف كي مي صديث فرمات بين كرون بير كرون ب

(۵) طہارت کے ہارے میں صاحب کتاب نے ابوداؤدشریف کی بیرطایت و سرت سے پہلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا پائی پاک ہے (۱۰ راس میں ، دوسری چیزوں کے پاک کرنے کی صلاحیت ہے )اے کوئی چیز تا پاک نہیں کرئی ، ہراس حدیث کو ذکر کے فرماتے ہیں ،معلوم ہوا کہ اس کا یائی یاک ہے (۲۵۰۰)

و کھے مرتب نے گئے فر ب سے کام ایا ہے اس نے صرف آوص مسئلہ

ہیان کیا کہ کو یں کا پائی پاک ہے۔ ، نہ ہے جو کو یں کے پائی کونا پاک کہنا ہے ہے بہند و

کہ کیا نیجا سے گرتے اور کنویں کے پائی کا وصف بد لنے کے بعد بھی کنویں کا پائی پاپک

رہنا ہے؟ مرتب کو بال پانہیں میں اس کا جواب دینا چاہئے ، یہاں مرتب نے از راا و
ویا نت واری پوری حدیث و کرنہیں کی ، یعنی اس نے حدیث میں چوری کی اور ایک

حصہ چھوڑ دیا ، اور اس چھوڑ ہے ہوئے حصہ میں اصل مسئلہ کا وکر ہے ، حکیم صادق

یالکوئی نے پوری حدیث و کری ہے اور مولا نا اسا عمل سلفی وزیر آباوی نے بھی رسول

اکرم کی ٹماز بین پوری حدیث و کری ہے اور مولا نا اسا عمل سلفی وزیر آباوی نے بھی رسول

اکرم کی ٹماز بین پوری حدیث و کری ہے اور مولا نا اسا عمل سلفی وزیر آباوی نے بھی رسول

وی جو بھی الا ما غلب علی دیج و طعم و لو نه ، حضور فرما تے بیں کہ پائی کوکوئی

شہری الا ما غلب علی دیج و طعم و لو نه ، حضور فرما تے بیں کہ پائی کوکوئی

ہوجائے یا پانی کارنگ بدل جائے ، بینی اگر نجاست کے کرنے سے پانی کارنگ یا اس کا حزہ یا اس کی ہو بدل جاتی ہے توسمجھا جائے گا کہ پانی پر نجاست غالب آگئ ہے، اب اس کا استعمال جائز نہ ہوگا وہ یانی نجس ہوگا،

اس بوری حدیث کومرتب نے ذکر نہیں کیا ، جبکہ مسئلہ کی وضاحت اس بوری حدیث ہی ہے ہوتی ہے ، حدیث نبوی کے مرتب نے ابیا کیوں کیا؟ جمیں اسل حدیث ہی ہے ہوتی ہے ، حدیث نبوی کے مرتب نے ابیا کیوں کیا؟ جمیں اسل حقیقت معلوم نبیں اس چوری کی وجہ کیا ہے ، مگر غیر مقلدین جان لیس کہ آپ کا بی حقق آپ کا بی حقق آپ کو گذر ہے اور نجس بانی ہے وضواور عسل کرانے پر ادھار کھائے ہوئے ہے ، اس لئے کہ اس کا قد ہب بظاہر میں معلوم تا ہے کہ بانی کوکوئی نجاست خواہ اس کی مقد ار کتنی میں خواہ اس کی مقد ار کتنی میں خواہ اس کی مقد ار کتنی کوکوئی نجاست خواہ اس کی مقد ار کتنی کی خونہ بیس کرتی ہے ،

اب رہا کہ اس حدیث کی حقیقت کیا ہے تو اس کو ہم کیا بیان کریں صلو ق الرسول کامحقق اس کی تحقیق میں فرما تا ہے ،

''یضعیف حدیث ہے نو دی نے کہا ہے کہا*س حدیث کے ضعیف* ہونے پرمحد ثین کا اتفاق ہے، (ص ۲۵ محقق صلوٰ قالرسول)

یعنی حدیث تو بالاتفاق ضعیف ہے ،اورجو حدیث میں مسئلہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ حقیقت کیا ہے تو وہ حقیقت کیا ہے تو وہ مسئلہ کا تعلق ہے تو وہ محاسبے درص 10)

اور محقق صاحب فرماتے ہیں کہ اس مسلم میں اجماع سے ججت کی گئی ہے' یعنی اس ضعیف حدیث ہیں جو مسلم نہ کور ہوا ہے اس پر امت کا اجماع ہے ، معلوم ہوا کر ضعیف حدیث الین بھی ہوا کرتی ہے کہ اس ہیں جو مسئلہ نہ کور ہوتا ہے وہ اتفاتی اور اجماعی ہوتا ہے ، اور اس سے دلیل پکڑنا جائز ہے ، امت کہاں جارہی ہے اور غیر مقلدین کہاں جارہے ہیں ۔ اے لوگوں فررا انصاف سے کام لو ہیں ایک بار پھر اپنی بات و ہراتا ہوں کہ صرف احادیث صحیحہ سے کوئی مسئلے مسائل کی کتاب خواہ تماز کے موضوع کی ہویا کسی اور موضوع کی ، ہرگز مرتب نہیں کی جاسمتی ، حالت جنا بت وجیش ہیں قرآن پڑھا جاسکتا ہے کہ ہیں ، تو نماز نبوی کامرتب حالت جنا بت وجیش ہیں قرآن پڑھا جاسکتا ہے کہ ہیں ، تو نماز نبوی کامرتب

فرما تاہے'' حالت جنابت دحیض میں قر آن کریم کی تلاوت کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی سیجے حدیث نہیں ہے گران حالتوں میں مکروہ ضرور ہے ، (ص:۴۸) میں کہتا ہوں کہ سی کام کا مروہ ہونا شرعی تھم ہے اورشرعی تھم ثابت کرنے کے لئے کتاب وسنت سے غیرمقلددوں کو دلیل دین جا ہے، دین میں قیاس ورائے ہے بات کرتا اور کوئی شرى علم بيان كرنا غيرمقلدين كنزد يكرام ب، محر غيرمقلدين بهى بهى ميرام كام بھی کرتے ہیں اور شرم وحیا کو دیوار پر مار دیتے ہیں ، چنانچہ اس تلاوت کو مکروہ ثابت كرنے كے لئے نماز نبوى كے مرتب نے اى حرام كا ارتكاب كيا ہے اور قياس سے اس کی کراہت کو ٹابت کیا ہے ،اس حدیث کوذ کر کر کے جس میں ہے کہ ایک صاحب نے آپ صلی الله علیه وسلم کو بیش ب کی حاست میں سلام کیا تو آپ نے جواب جبیں دیا، پھر وضوكر كے سلام كاجواب ديا ، مرتب صاحب فرماتے ہيں كه ، جب حدث اصغر كى حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہواتو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بدرچهٔ اولی مکروہ ہوا اص ۱۳۸۰) یعنی جنبی کاقتر آن کی تلاوت کرنا ندحدیث ہے مکروہ ہوانہ قرآن سے بلکہ تيس يد كروه بوا، اورحدث اكبركوحدث اصغرير قياس كيا كيا، يكي قياس توغير مقلدين كنز ويك كارشيطان ب، يكارشيطان يبال كيے جائز موكما؟

صلوۃ الرسول کے مصنف تھیم صادق صاحب نے اس بارے ہیں تر ندی شریف کی روحہ بیث ذکر کی گئی ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ نے فرمایا کہ جاکھنہ اور جنبی قرآن سے پچھ نہ پڑھے، (ص: ۹۷)

اگریدروایت ضعیف بھی ہوتو قیاس نے تو بہتر ہے ، کیا غیرمقلدین کے نزدیک ضعیف مدیث ہے کہا مرکی کراہبت بھی ٹابت نہیں ہوتی ؟ جبکہ حسب موقع فیرمقلدین کے برے بردے بردے علما وضعیف حدیث سے حلال وحرام کا مسکلہ ٹابت کرتے میں بھی ہیں تو مشہور عالم مولا ٹا عبد الرحمٰن مبار کیوری کی کتابوں کو پڑھو، آنگھیں کھل جا کیں گی۔

قسط جهارم

#### هجرات كاايك بإد گارسفر

پھرہم مولا نا احدصا حب ہزرگ سلمہ کے ساتھ ان کے گھر گئے اور ان کی کر کے انہ ضیافت ہے لطف اندوز ہوئے مولا نا بشیر احمد صاحب بھی ساتھ تھے ، اور کھانے بین مولا نا احمد صاحب کے چھوٹے بھائی قاری عبدالرجن سلمہ بھی ساتھ تھے ، اور اند تعالی نے ان دونوں بھائیوں کے دلوں بیں ایک دوسر کی محبت ڈائی ہے بیں اند تعالی نے ان دونوں بھائیوں کے دلوں بیں ایک دوسر کی محبت ڈائی ہے بیں موجودگی میں او ٹچی آ واز سے بات بھی نہیں کرتے ہیں مولا نا احمد صاحب بھی بڑے موجودگی میں او ٹچی آ واز سے بات بھی نہیں کرتے ہیں مولا نا احمد صاحب بھی بڑے بھائی والا معاملہ کرتے ہیں اجتمام کی ذمہ داری دونوں بھائی ملکر مشتر ک اٹھاتے ہیں اور آپس ہیں انتظامی امور میں مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں ، قاری عبدالرحمٰن سلمہ کو افقہ اور آپس ہیں انتظامی امور میں مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں ، قاری عبدالرحمٰن سلمہ کو افقہ نے ہیں موادت بخش ہے کہ دو ہر سال عمرہ دی کے لئے تشریف لے جاتے ہیں ،

میں جب بھی اس کھر جن آتا ہوں تو جھے عزیز ان گرای مولا تا احمد اور قاری
عبد الرحمٰن کے والد ، جد حضرت مولا تا محمد معید بزرگ کی یا د بڑی شدت ہے آتی ہے
القد القد کیسی عجیب وغریب شخصیت اور کنتے رعب ود بدید کے آدی تھے ، اور انتظام
واجتمام کی کیسی صلاحیت اللہ نے ان میں رکھی تھی ، کتنی وور بیں اور وورزی نگاہ والے
نتے ، مند وستان کے مداری کے بہت سے محمد کو جس جانی ہوں بہتوں سے ملاقات
معمول تھی کے وقت سے پہلے مدرسہ پہوٹے جاتے اور والان پردکھی ایک بینی پرآ کر بینے
معمول تھی کہ وقت سے پہلے مدرسہ پہوٹے جاتے اور والان پردکھی ایک بینی پرآ کر بینے
جاتے ، اور بیبی سے کون مدرسہ آر با ہے ، اور کون نہیں آر با ہے ، طلبہ درسگاہ میں پہوٹے
میں کئیں سب پرنگا ہوتی ، مدرسہ میں مدرسین کے لئے رجمۂ حاضری کوئی نیس
دے ہیں کئیں سب پرنگا ہوتی ، مدرسہ میں مدرسین کے لئے رجمۂ حاضری کوئی نیس

مہتم صاحب کی نگاہ ہے خا کف رہنے اور ونت پر درسگاہ پہو گئے جاتے ،طلبہ جلد جلد قدم بڑھاتے ہوئے درسگاہوں کی طرف بھاگتے ، مہتم صاحب زبان سے پچھ نہ کہتے مگران کا رعب سب پر چھایا ہوا ہوتا ، بھی ہم لوگ خالی گھنٹہ میں ان کے دفتر پہو نچ جاتے مہتم صاحب بڑی خوش دلی ہے یا تیں کرتے ،گر جب ان کومسوں ہوتا کہاں مدرس كااب كفنشه درس كاشروع مون والاج تو زبان سے يجھ ندكتے البت اپتارخ ال سے پھیر کرائیے لکھنے پڑھنے کے کام میں لگ جاتے اور جو مدرس ان کی اس عادت سے داقف ہوتا وہ ان کے پاس سے اٹھ کرانی درسگاہ میں پڑھانے چلا جاتا، حضرت مہتم صاحب کے زمانہ میں بھی مدرسین کو دفتر میں بلاکر تنخوا انہیں دی جاتی تھی اور ندان سے تنخواہ وصولی کے رجسٹر پر دستخط کرائی جاتی تھی مہینہ پورا ہوتا اور دوسرے مہینہ کی پہلی تاریخ ہوتی کیشیر صاحب جن کا نام بھائی مختارتھا (اب بھی ماشاءاللہ جامعہ بیں ای جگہ پر ہیں )بند لفافہ میں شخواہ کی رقم ہر مدرس کے یاس کیکر حاضر ہوجاتے ، یعنی حضرت مہتم صاحب کو مدرسین کی عزت نفس کا خیال رہتا ہجنو او کے لئے دفتر میں مدرسین کو بلا نابیان کی عزت نفس کے خلاف وہ سجھتے اوروہ اس کا خیال رکھتے ، تنخواہ کے رجسٹر پر دستخط لینا بھی ایک طرح مدرسین پرعدم اعتماد کی طرف اشارہ ہوتا ہے ،حصرت مہتم صاحب اس کا بھی خیال رکھتے ، اور تخواہ کی وصولیا لی کی دستخط نہیں كرات يخواه كى ادائيكى لازماً ببلى تاريخ كوجوجاتى ، اكر مدرس كے بارے بيل محسوس کرتے کہ کسی وجہ ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو خضیہ طریقہ پر بیخو او کے علاوہ سے وهاس كي مدكر ت اللهم غفوله وارفع درجاته،

میرے ساتھ تو حضرت مہتم صاحب اور انکی اہلیہ مرحومہ کا معاملہ کچھ اور طرح کا تھا، میں جب ششاہی باسالانہ امتحان کی چھٹیوں پر گھر آتا تو عمو ما زاد سفر میرے لئے ہتم صاحب کے گھر سے آتا بقر میدکی چھٹی گزاد کر جب میں واپس جامعہ آتا تو بقرعید کا گوشت میرے لئے ان کی اہلیہ مرحومہ ضرور رکھتیں ، اور فورا مجھی آتا تو بقرعید کا گوشت میرے لئے ان کی اہلیہ مرحومہ ضرور رکھتیں ، اور فورا مجھی

عبدالرحن سلمه ليكرآت اورمجى احد سمهاورمجى كوئى ملازم كيكرآتا ،ميرى جب بهلى بكي اساء بيدا موئى تو انہول نے بى كے لئے كى جوڑے ميرے پاس بيجوائے ميرے كھروالوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان کے باہر کے کپڑوں کودیکھا تھا ،غرض حضرت مہتم صاحب اور والدومولاناحد بزرك سلمكامير يساته معامله عام مدرسين كع برخلاف بجيداور نوعيت كا بالكل كعرجبيها تعاملوك كهاكرت من كدهنرت مولا نامح سعيد بزرگ صاحب بزي سخت طبیعت کے ہیں، بلاشبہ تربیت اور تعلیم کے معاملہ میں وہ طلبہ کے لئے بخت تھے محراور دوسری جہت سے میرااپنا تجربہ ہے کہ وہ بری زم طبیعت کے تھے، اوراپنے سیندیل برا گداز دل رکھتے تھے،اس کی تفصیل میں اگر میں بردن توبات بہت کبی ہوجائے گی اس لے این بات کی دضاحت کے لئے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں،

ے جامعہ میں سرالا ندامتخان کے موقع پر انعامی جلنہ ہوا کرتا تھا ، اس جنسہ کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ موقع پرمہتم صاحب مرحوم مجھ سے قرماتے كه آب اس جلسے لئے كوئى نعت يا كوئى نظم کهدوی ،میری تک بندی کی اس وقت جامعه میں شہرت تھی ، میں ان کی بات مان ليتا اوركوئي نعت اور بھي كوئي نظم تياركر كے بچوں كومشل كراتا اس كو وہ جلسه ميں يرشق ، مهتم صاحب کی اس طرح کی فر مائش پرایک دفعه ایک نعت کهی جسکا پهلا بندیه تفاء

میری تمناہے جاکے دیکھوں وہ ارض اقدیں وہ حرم کعب سماب اقدس جہاں بداتری نور احمد جہاں یہ جیکا

جس جلسہ میں بینعت بڑھی گئ تو میں نے دیکھا اور آس باس کے لوگوں نے بھی دیکھا کہ حضرت مولا نامحم سعید بزرگ رحمة الله علیه کی آنکھوں سے آنسونیک رہے ہیں،اور جب پڑھنے والے نے نعت کے آخر کا بدبند پڑھا،

تنتل حب ني بنول مين وبال يه جاكر و بين رجول مين روز محشر کہیں ہے آتا ہے آرہاہے غلام میرا تو میں نے دیکھا کد حضرت مہتم صاحب یا قاعدہ رورہے ہیں اور ہیکیاں

بندهی ہو کی ہیں ، بیرحال اس شخص کا ہوگا جس کے سینہ میں ول در دمند ہو، اور جس کی

طبیعت بیں گدازیت ہو، جومحبت رسول بیں ڈوبا ہوا ہو بیں کیے کہول کر معزرت مولانا محرسمید برزرگ بخت طبیعت کے مالک تھے، جامعہ میں ایک پرانے خادم تھے، جن کوہم لوگ ماما كبكر يكارت ان كے ذميركام كي تيكيس تعاشروه كسى ندكس كام بي ميكيرين تھے بھی گھاس صاف کررہے ہیں بہجی یودوں کی صفائی میں گئے ہوئے ہیں بھی کسی اور کام میں اور حال ان کا بیرتھا کہ ہر واتت ناک ان کی بہتی رہتی تھی جس کی صفائی وہ ا ہے دامن سے کیا کرتے تھے،ان کا کیڑا دور بی ہے فضاء کوالیا معطر کے رہتا تھا کہ الله کی پناہ ، ماماجس راستہ ہے اورجسکے پاس ہے گزرجائیں وہ بیجارہ اپیمتلی روکیّارہ چاہے ، اسی حال اور اس کیڑے اور اس بہتی ناک اور بدیو والے بدن کے ساتھ بھی بھی وہ دفتر اہتمام پہو نچ جاتے تو میں نے ویکھا ہے اور بار بارویکھا ہے کہ حضرت مبتم صاحب ، ما کی طرف بورے طور پر متوجہ ہوکرانگی بات سنتے اورا گرکوئی ضرورت ہوتی تو اس کو پورا کرتے ایکے دفتر آئے پر میں نے معنرت مہتم صاحب کے چہرہ پر ممجھی بھی نا گواری کا اثر نہیں و یکھ ،ایک اوٹی ملازم کے ساتھ ان کا بیر برناؤ بتلا تا ہے که حضرت مولا نامحمرسعید بزرگ کس مزاج اور کس طبیعت اور کس دل کے اور کننے زم آ دی تھے،

ایک واقعدان کی خو داری اوران کے استفاء بھی من لیجے ، ایک وقعد موانا تا عبدالحق میاں صاحب مرحوم کی دعوت پر ان کے جامعۃ الصالحات میں کویت کے دوتا جرمہمان آئے چونکہ جھے عربی زبان کی مجھ شد بد بھی تھی اور بچھ عربی بول لیما تھا، موما ناعبدالحق میاں صاحب ہے میری نے تکلفی بھی تھی انہوں نے ترجمانی کے لئے بھے بلایا، میں نے حضرت مہتم صاحب سے کہا کہ اگرا جازت ہوتو ان عربوں کو جامعہ بھی لاور، انہوں نے اجازت دیدی تکر جھے بڑی تاکید کی کہ تہماری کی بات سے تھا ایر شہوکہ تم ان کو پیے کے لئے یہاں لارے ہو، میں نے کہا کہ تھیک ہے جنانچہ میں جامعہ الصالحات سے فارغ ہوکر ، مہمانوں کولیکر جامعہ آیا ، اور انہوں نے جامعہ دیکھا، متاثر بھی ہوئے اور ازخودا کی۔ قم انہوں نے ہا معہ آیا ، اور انہوں نے جامعہ دیکھا، متاثر بھی ہوئے اور ازخودا کی۔ قم انہوں نے ہاتم صاحب کوپیش کی ، جامعہ دیکھا، متاثر بھی ہوئے اور ازخودا کی۔ قم انہوں نے ہاتم صاحب کوپیش کی ، حضرت مہتم صاحب کوپیش کی ، حضرت مہتم صاحب کوپیش کی ،

اوراک پران کا کوئی شکریہ بھی ادائیں کیا،اورانداز بینھا کہاں رقم کولیکرمہتم صاحب نے خودان پراحسان کیا ہے(۱)

بات کہال تھی اور کہاں چل پڑی مولانا محد سعید بزرگ رحمۃ القد علیہ کانام آیا تو اس کے ساتھ بی گویا حافظہ کا پروہ کھل گیا اور لذیذ بود حکایت دراز شد کا معاملہ ہوتا چلا گیا القد تعالیٰ حضرت مولانا محد سعید بزرگ رحمۃ القد علیہ کواٹی رحمۃ ول کے سایہ میں حکمہ دستان کی خدمات کو تیول فرمائے اوران کی سیکات سے ورگذر فرمائے۔
حکمہ دستان کی خدمات کو تیول فرمائے اوران کی سیکات سے ورگذر فرمائے۔
"وحونڈ دیے آئیں ملکوں ملکوں کے نہیں نایاب تھے ہیں"

ہم نے کھانے سے فراغت حاصل کر کے تھوڑی دیر بعد مولا نااحمہ ہزرگ سلمہ سے اجازت کی اور قاری عبد الرحمٰن صاحب کی گاڑی میں بیٹے کر جامعہ آگئے عشاء کی نماز اوا کی اور پھر آ رام کی فاطر میں اپنے کمرہ میں چلا گیا اور مول نا بشیر صاحب اپنے کمرہ میں چلے گئے ، ابھی سونے کی ہی تیاری کر رہاتھا کہ دیکھا کہ مولا نامفتی احمہ خانچوری صاحب کے بڑے صاحبزادے مولا نامحمہ اپنی جانی بہی تی اور دیوانہ وار سکر اہث کے ساتھ کمرہ میں داخل ہور ہے ہیں، میں جب بھی ڈا بھیل جاتا ہوں آتو یہ جھے سے ملئے ضرور آتے ہیں اور ایسے وقت آتے ہیں کہ میری ان سے تنہائی میں ملاقات ہو، اور وہ مجھائی قبل ملاقات ہو، اور وہ مجھائی گئیں اور کی جھی تیں کہ میری ان سے تنہائی میں ملاقات ہو، اور وہ مجھائی گئیں اور کی جھی ایک کہیں اور کی جھی آتے ہیں کہیں اور کی جھی اپنی مجھڑ اسیں تکالیں،

مولوی اسعدسمہ بہت صاحب علم نوجوان ہیں برفن ہیں المجھی دسترگاہ رکھتے ہیں ،ایک نے انداز کا نصاب تیار کر کے اپنے والدصاحب کی خانقاہ کے اوپر کے حصہ میں کچھ بچوں کو اپنانصاب پڑھاتے ہیں ،انقلا بی طبیعت کے آدمی ہیں ، حیارسال سنت

<sup>(</sup>۱) یہاں پہلانہ بھی ذکر کردیے کوئی چاہتا ہے کہ مہمان جامعہ کورتم دیتے وقت جسکی مقدار تقریباً بجیس ہزار
ہندوستانی روپنے تھی ، بھے سے پار بارا الاسسو المضعیسوانہ وہ کہتے فریب فائدانوں کے لئے رقم دینا جا ہجے تھے،
ہندوستانی روپنے تھی اس کی طرف انتخت نہیں تھے، بھی نے ول بھی موچ کہ کیوں نا بھی ہی اس بہتی گڑگا تھی ہاتھ وارلوں
مجتم صاحب تو اس کی طرف انتخت نہیں تھے، بھی نے ول بھی موچ کہ کیوں نا بھی ہی اس بہتی گڑگا تھی ہاتھ وارلوں
میرے فائدان کے پہھنم یب توگ یود آئے ، ایک صاحب پر آیک پڑا افر ضرفھا ہو ویاد آئے ، تو بھی تقریباً ہارہ افر اوکا
عام تو م کرا کر جیں ہزاد کی رقم ان سے حاصل کرلی والی رقم سے ان لوگوں کی عدد ہوئی اور جوصاحب قرض سے
م بھان تھے ان کا قرص آسانی سے وادو گئے ،

یو نی اس انقلانی ذھن کی بدولت اوا کر <u>م</u>کے ہیں،

زندہ ولی ان کی طبیعت کا حصہ ہے، جب جھے کی چیز کے کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو میں ان سے بے تکلف کہد دیتا ہوں اور وہ اپنے گھرے لائے ہیں، میری طبیعت پر تکان غالب تھی سونے کا نقاضا تو انہوں نے محسوس کرلیا اور از راہ کرم تھوڑی ہی دیر بیٹھ کر جلے گئے یا میں خود ہی کہ بیٹھا کہ اب مجھے سونے دو،

دوسر بروزميح كاناشة عزيزم حفيظ الرحن سلمه كحكم تقاءبيمولانا محدسعيد صاحب بزرگ کے نواسے ہیں ،اور مہتنم صاحب کے بھانچہ ہیں ،اپی والدہ کے ساتھ مدرسہ ہی کے مکان میں رہتے ہیں بہت نیک ساوہ مزاج اور فطرت سلیمہ کے یا لک ہیں ،وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں میرا ناشتہ ادھر کئی سالوں ہے ایک دن ان کے گھر ہوتا ہے ،ادراس کا مطالبہ میں خود بی کرتا ہوں ،القد تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں ہے نواز اہے،اجھے مقرر ہیں اورا فٹاءاور فنوی نولیل ورفقه ها وخواه الله فضلاو علماً و فقها في الديس الماشة میں میرے ساتھ مولانا بشیر احمد صاحب تشمیری بھی تنے ، ناشتہ کے بعد میں سیدھا دارالافقاء چلاگیا ،میرامعمول ہے کہٹی جب جامعہ ڈابھیل جاتا ہوں تو بچھ دہرے کئے دارالا فتاء جاتا ہوں ، بہاں مبر ے بعض شاگرد اور مولانا عبدالقیوم راجکو ٹی ہوتے ہیں جوطلبہ کوا قام کی مشل کرائے ہیں، دارالا فاء میں طلبہ کی اچھی تعداد ہوتی ہے جوفتوی نویسی کی مشق کرتی ہے بیطلبہ ذی استعداد ہوتے ہیں ،جب میں پہو پختا ہول آتو اس در سگاہ کے اساتذہ اور طلبہ میرے پاس جمع ہوجاتے ہیں اور بہت اچھی علمی مجلس ہو جاتی ہے کچھیں ان سے سوال کرتا ہوں اوروہ مجھ سے پچھسوال کرتے ہیں ،اب کی وفعه میں نے ان سے یو چھا کہ امام بخاری رحمة الله علید نے نماز میں ایک وفعہ رفع یدین کرنے کی بھی مدیث ذکر کی ہے ، انہیں معلوم نبیں تھا ، بہت سے لوگوں کو بھی اس كاعلم بيس ہوتا ہے، پھر میں نے بخاری شریف منگا کر پہلی جلد میں ہے۔ اب سے السجلوس في التشهد ش حضرت الوحيد ساعدي رض القدتعالي عند كي حديث وكھلائى جس ميں اس كاذكر ہے كدوہ چند محابہ كے ساتھ بیٹھتے تھے، (بقیہ سفیرہ اير)

ظهثيرازي

خمارسلفیت ضعیف حدیث اورامام بخاری

بينا. ابايي!

باب: کی بیٹا!

بيثا:

باپ:

بيا:

بیٹا: ایابی اعلامہ آفاب جہاں تاب نے بردادھا کہ کردیا ہے ، ہماری جماعت کے لوگ بہت پر بیٹان ہیں۔

باپ بیٹا!علامہ آفاب جہاں تاب کون بزرگ ہیں ہیں پہلی دفعہ بیٹا میں رہا ہوں؟

بیٹا: اہا تی! بہی تو وہ ہیں جن کوشیخ جمن حفظہ اللہ نے تقلید کی جال سے نکال کر

راہ حق وحد ایت پرلگایا تھا ، اور جب انہوں نے راہ حق وحد ایت کوقبول

کرلیا اور اہل حدیث ہو گئے تو سیٹھ محمد کی سے ان کو نفتہ دس ہزار روپے

انعام ہیں دلوائے تھے۔

باپ: اس آ دی کا تام تو ملار شد و تفاوه تو پر حما لکھا بھی تہیں ہے،

بی بان ابائی! پہے اس کا نام ملارشد و تھا ٹائم پاس بیچا کرتا تھا ،گر جب شخ جمن حفظہ اللہ کی کوشش سے وہ راہ تن و ھدایت پر آگیا اور تھلید کے جال سے نکل آیا تو شخ جمن نے اس کا نام بدل دیا ، اور اس سے کہا کہ آج سے تم '' آ ٹی اب جہاں تاب' نام سے پکارے جاؤگے ، اور تمہارے نام کے ماتھ' علد مہ' کا لفظ بھی بطور انعام کے لگایا جائے گا اور تم کوسیٹھ محمدی دی بڑاررو سے کا انعام بھی دیں گے،

توات رویدانعام کے بعدال نے بنگامہ کیا محارکھا ہے؟

ا بہتی ایشی جمن نے اس کو بتلا ہ تھا کہ خفی فقد ضعیف اصادیث والی ہے، بخاری وسلم کی احادیث والی ہے، بخاری وسلم کی احادیث سب کی سب تھے جیں ، ہم ٹوگ بخاری وسلم والے ہیں، ضعیف احادیث کے قریب نہیں جائے اگرتم نے ہمارا ند ہب قبول کر لیا تو را و

حق و ہدایت پر آجاؤ کے اور تمہارے لئے جنت کے سارے دروازے کمل جا کس کے ،اور میں اسے بہار ہیں ہے ،اور جا کس کے ،اور میں گے ،اور سے بہار ہے ہوا کا میں ہے ،اور سیٹے گھری سے فرار روپئے نے بدا کام سیٹھ گھری سے ذک ہزار روپئے نے بدا کام کردیا ،اب وہ ختی سے الجامد بیث ہوگیا ،اور ملارشدو سے مطامد آفناب جہال تاب ،بن گیا۔

تواس نے ہنگامہ کیا می رکھا ہے بیتو بتلاؤ،

بينا:

پاپ:

بينا:

ابا جی اور ایر کہدرہا ہے کہ اس کوخواب میں ایک فرشتہ نظر آیا ، اور اس فرشتہ ابا جی اس کو بتلایا کہتم کو دھو کہ دیا گیا ہے ، امام بخاری اور امام مسلم بھی ضعیف اصاد بیٹ پڑکل کرنے والے تھے ، بلکہ امام بخاری نے اپنی کتاب سیح بخاری میں ضعیف صدیث پڑکل کرنے واحوط یعنی زیاد احتیاط والا کمل بتلایا ہے ، میں ضعیف حدیث پڑکل کرنے کو احوط یعنی زیاد احتیاط والا کمل بتلایا ہے ، اور اپنے رسالہ جزء القر اُق میں جو پہلی حدیث ذکری ہے وہ ضعیف ہے ، ملا رشد واپنا یہ خواب سب کومنا تا پھرتا ہے ، اس کی وجہ ہے کوام میں بڑا ضافشار رشد واپنا یہ خواب سب کومنا تا پھرتا ہے ، اس کی وجہ ہے کوام میں بڑا ضافشار ہے ، اور ابحارے علماء مند چھپ کے پھر دہے ہیں ، شخ جمن حفظ اللہ نے باہر نکانا بند کر دیا ہے ،

بیٹا! کیااس فرشتہ کہ بات سی ہے؟

اباجی! آپ بھی کیا فرماتے ہیں کیا فرشتہ بھی جھوٹ یولے گا؟

حضرت امام بخاری رحمة الله علید نے باب ما یذکر فی الفحد بعنی ران شرم گاہ ہے کہ بیں کے تخت چار صدیثیں ذکر کی ہیں تمن صدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں ان احادیث ہیں ران کوشرم گاہ بتلایا گیاہے اور ایک

صدیث کوسند کے اعتبار سے تو ی ہٹلا یا ہے ، مگر فرماتے بیں کہ احتیاط ضعیف صدیث پڑھل کرنے میں ہے ، لینی ران کوشرم گا ہ ما نا جائے۔

☆ ☆ ☆

ا ي المرح منرت امام ، فارى رحمة الله مايد كا قر أت خلف الامام ك بارب میں جو رسالہ ہے اس کی پہلی ہی صدیث میں ہے ، اور و وحضور مسلی اللہ عليه وسلم كى حديث بحي تريس ب الكه معزت على رمنى القدعنه كا اثر باوروه مجمی ضعیف اثر ہے اس کا ایک راوی الحق بن راشد ضعیف ہے۔ چونکه ملارشد و کوخواب بیل فرشته نظرا حمیا اوراس نے بیخ جمن کا فریب اس پر ظاہر کردیا ہے، اس وجہ ہے اب وہ ہمارے قابو سے باہر ہے ، اس جعد کو وہ ود بارہ حقی ہوئے کا ہماری ہی جامع مسجد میں اعلان کرنے والا ہے۔ بیٹا! میں نے چنج جمن سے بار بارکہا ہے کہ ضعیف حدیث کا موضوع مت چھیٹرا کرو، مکروہ مانتے نہیں ،اور ہم کورسوائی کامنصد کیمنایز تاہے۔ ہاری ایک کتاب بھی تو ضعیف احادیث سے خالی تبیں ہے ، ہم نماز کی بيا. روزاندا یک کتاب لکھتے ہیں اور جا را دعویٰ ہی ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پیچے احادیث کی روشن میں مرتب کیا گیا ہے ،مگر وہ کتاب بھی ضعیف احادیث ے خالی نہیں ہوتی ، دیکھیے نا ، پہلے صلوق الرسول کا برواج میا تھا تھر جب معلوم ہوا کہ بیا کتاب توضعیف احادیث کا بھنڈ ارے ، تو کی لوگوں کی محت ہے ایک دوسری نی کتاب نماز نبوی سیج احادیث کی رہائی پی تیار کی گئی جمر مولانا غاز بیوری نے اس کتاب میں بھی ضعیف اصادیث کو نکال کر وکھا ویا، زمزم میں اس کماب پران کا تبھرہ آرہا ہے ، پہلی ہی قسط نے ہنگامہ مجار کھا ہے ،آ کے کی تشطوں میں وہ کیا کرے گامعلوم نہیں ، بینا او و تحص تو ہمارے بیچھے پڑ گیا ہے اس نے ہماری سا کھٹراب کروی ہے۔ اباجی اجب تک ہم ہے وے وے کرجا بلول کوا الحدیث بناتے رہیں تھے بينا: اور ان کی زبان سے بزرگول اور اسلاف کو گالیاں دلوا کی تھے اور عمتاخیاں کرائیں ہے، ہاری ساکھٹراب رے گی، میا! بیرماری بری برختی ہے، باپ:

اباجی اس بوی برخی کاجارے بروں کو کیوں تبیس احساس ہوتا؟

بينا:

يتذليل بيثاا

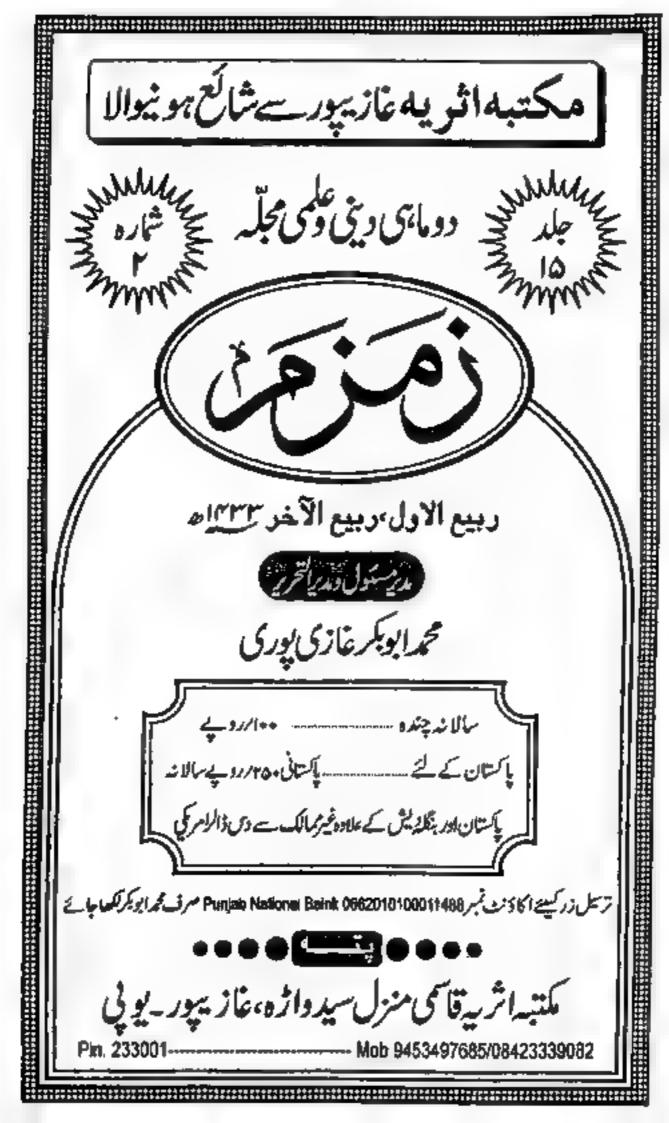

33.

# فهرست مضامين

| ۳   | محدا بوبكرغاز يبوري  | ונוניי                                   |
|-----|----------------------|------------------------------------------|
| 4   | "                    | نبوى بدايات<br>ماري بدايات               |
| 1•  | "                    | محدثین کی توت حفظ                        |
| М   | "                    | رازصاحب کی آشری بخاری                    |
| rr  | "                    | فضائل ابوطنيفه                           |
| mr  | "                    | کیا مورت امامت کر عتی ہے؟                |
| ro  | "                    | عر پوں کا کوئی عمل بلادلیل شرعی جست نبیس |
| 12  | "                    | ابكارالمن كے بارے ش                      |
| ľΆ  | 11                   | منفى مقلد كى تعريف ايك غيرمقلدكى زبان سے |
| ۵۴  | "                    | حجرات كاايك يادگارسنر                    |
| 44  | طشيرازى              | خمارسلفيين                               |
| 41" | محمد الوبكر عازيبوري | تلفر بجؤري                               |
| 71" | ظغربجؤرى             | نعت شريف                                 |

اداريه

#### *ජ්බා්ඛම*ේ

### دومثالیں جن میں ہمارے لئے درس وعبرت ہے

گزشته دسمبر کامهبینه بزی شدت کی سردی کا گزرا، ابتداء ماه بی سے سردی کا شباب آگیا تھا، گھرے نکلنا دشوار، ون دن بحر کہراجھایار متا تھا، سردی کی شدت سے اموات بھی خوب ہور بی تھیں ، پچپیں تمیں مولوں کی خبرا خبار میں دوزانہ بی صرف صوبہ یونی کی ہوتی۔ میرے بڑے اڑے عبدالرحمٰن سلمہ پر سردی کا اثر نھا، وہ اسے اوپر کی منزل میں لحاف میں دیکا بڑا تھا ، تو ہے دن تک باہر کا منظر کہرے کی شدت کی وجہ سے کالا کالا تھا، شبنم اس قدر تھی کہ کو یا بلکی بارش ہور ہی ہے۔ میں فجر ہے قبل نہانے کا عادی ہوں، پھر جائے اور ایک اعد البتا ہوں، میں نہا کر اور ناشتہ اور فجر کی تماز سے فارغ ہوكرا بي لكھنے پڑھنے كے كام ميں لكا تھا كد خيال آيا ميں خود جاكر كوشت لين آؤں، عبدالرحمٰن سلمہ کواس مردی میں باہر نکالنا مناسب نبیں تھا، گھر میں اس کام کے لے دوسراکوئی اور نبیس تھا، چنانچہ میں خوداس کا م کے لئے لکا، میں نے سوچا دروو شريف كالميجه وظيفه بإتى ره كياب، وه راسته من پورا موجائے كا من كوشت لينے کیلئے جب جاتا ہوں تو مذرح نہیں جاتا ، گھرے تھوڑے فاصلہ پر ایک صاحب نے سی اللہ کی دوکان کررکھی ہے وہیں ہے لیتا ہوں، وہ بیرا خیال کرتے ہیں، صاف ستقرا گوشت بنا کرویتے ہیں ، میں ان کی دوکان پر گیا اور میں نے ان سے تین یا و تیمہ بنانے کو کہا، جب انہوں نے قیمہ کا گوشت نکالا اور اس کوتولاتو جھے محسوس ہوا کہ كوشت كم ہے، كركا نثا برابرتها، اس لئے ميں كچھ كھينيں سكا خاموش ر با، اور قيمدلے كر كمر چلاآيا، كمر آكرين لحاف بين ديك كرليث كيا،ليث كيا تو آنكه لك كن، ساڑھے گیارہ بجے کے قریب میں نے سنا کہ دروازہ کی بیل کبل رہی ہے اور کوئی میرا

نام لیکر پکاررہاہے، کھر والوں نے کہا کہ وہ سورہے ہیں ، گر وہ صاحب مصر ہوئے کہ موانا کو جگا دو ضروری کام ہے، بیل کی آ واز سنتے ہی میری آ کھ کھل چکی تھی ہیں نے ان کو اندر اپنے کر وہ میں بلایا، ویکھا تو وہی صاحب ہیں جن سے ہیں نے تیمہ لیاتھا، ان کو اندر اپنے کر وہ میں بلایا، ویکھا تو وہی صاحب ہیں جن سے ہیں نے تیمہ لیاتھا، ان کے ہاتھ ہیں ایک بوٹ کی تیمہ کی تیمہ تھا، انہوں نے جھے کہا کہ مولانا مجھے معافی کر دیں تر از و کے دوسر سے پلڑے کا کا مُنااشا تھا اور قیمہ کم تولا کیا، یہ کم حصہ لیکر ہیں حاضر ہوا ہوں، ہار ہاروہ معذرت کررہے تھے۔

سیستے بھائی عبدالستار جہاں ہے بیں گوشت لیرا بول ہے جہولانا ان موف ان استہر ہوائی نہ موانا نا ان موفی نہ شخ کم علمی کا عالم ہیں ہے کہ چھوٹی سین کا تلفظ ہوئی شین ہے کرتے ہیں اور بوئی شین کا تلفظ چھوٹی سین ہے کرتے ہیں ، تکراللہ کے ڈراورخوف اورا بانت واری کا عالم ہیں ہے جس کی مثال ابھی گزری ہیں نے ول میں کہا کہ انقد کے آئیس جیسے بندوں سے ونیا قائم ہے ، اس سردی میں ان کا تھوڑ اسا کم حصد قیمہ لیکر آنا میرے لئے باعث عبرت بن گیا۔

اب اس کی ال دوسری مثال سنے ۔ پاکستان میں ایک صاحب الیا سا سے مشہور ہیں آج کل بعض اوگوں کی زبان پر ہندوستان میں بھی ان کا ام ہے، میں جب بنی سال بل پاکستان کیا تھا تو یہ صاحب بھے سے لئے لا ہور آئے سے معلوم ہوا کہ بدر فیر مقلد ہت پر پاکستان میں کام کررہے ہیں ۔ جھے بین کرخوشی ہوئی اور ان سے بلکلف ہوگیا، پھر آئیس کے ساتھ پاکستان میں جھے مختلف جگہ انہیں کی گاڑی سے جاتا ہوا، رو بہنڈی ، اسلام آباد، کراچی ، ملکان اور بھی جگہوں پران کے ساتھ میر اسفر رہا، اس سفر میں جھے بید کھی کر تجب ہوتا تھا کہ یک بی بڑے عالم یا کہ میں ہوئی انڈ والے سے ملئے سے کتر آتے ہیں، مداری میں جاتے ہے تو مداری کے مہم یا ذمہ داروں سے دورد دور رہا کرتے تھے، طلبہ کے ساتھ مان کی جس ہوا کرتی تھی ، مہم یا ذمہ داروں سے دورد دور رہا کرتے تھے، طلبہ کے ساتھ ان کی جس ہوا کرتی تھی ، میں شار تی جب ان سے اس کی وجہ ہو تھی تو ان کا جواب تھا کہ میں بڑوں سے نہیں ملک بھی تو ہوں سے نہیں گا۔

ہوگیا کہاس سے زیادہ ان سے کیا ہات کرول ،رموز مملکت خوبیش خسروال دائند،

جب الیاس مسن نے دیکھا کہ میں نے مولانا غازیپوری کوا ہے جال میں پہرٹی الیاس مسن نے دیکھا کہ میں نے مولانا غازیپوری کوا ہے جال میں پہرے کہا کہ مولانا میرے یا آئی لیا ہے ، اوران کو جھے پراعتاد ہو گیا ہے ، تو انہول نے جھے ہے کہا کہ مولانا میرے یارے میں ایک تحریر لکھ دیں کہ فلاں آ دمی یا کستان میں ایسا ایسا ہے ، میں نے ان سے کہا کہ آپ تحریر تیار کردیں میں اس پرد شخط کردوں گا، چنا نچا پی تعریف میں اورا پے کام کے یارے میں ایک تحریر لکھ کردی میں نے اس پرد شخط کردیا۔

پھر انہوں نے جھے ہے کہا کہ آپ جھے اجازت ویں کہ بیل آپ کی کتابیل

پاکستان میں چھاپوں ان کی اشاعت یہاں بڑے بیانہ پر ہوگی ، میں نے ان سے کہا کہ

میر انتصود تجارت نہیں ہے ،گر زمزم کو جاری رکھنے کیلئے اور مکتبدا تربیہ ہے کتابول کوشائع

مر نے کیلئے بہر حال پچھر فم چاہئے ۔ تو انہوں نے کہا آپ جو فرما کمیں اس پڑمل کروں گا،

من نے کہا کہ جو منافع ہواس میں ہے آ دھا آپ لے لیس اور آ دھا جھے دیدیں گے،

من فع کتنا ہوا میں آپ ہے سوال نہیں کروں گا جھے اعتماد ہے۔ پھر میں نے ان کواچی

من فع کتنا ہوا میں آپ ہے سوال نہیں کروں گا جھے اعتماد ہے۔ پھر میں نے ان کواچی

من فع کتنا ہوا میں آپ ہے سوال نہیں کروں گا جھے اعتماد ہے۔ پھر میں نے ان کواچی

آ و ھے قم والی بات میں نے بیں لکھی ، جھے اس کو کریر میں لانا پھھام علوم نہیں ہوا،

آ و ھے قم والی بات میں نے بیں لکھی ، جھے اس کو کریر میں لانا پھھام علوم نہیں ہوا،

اب الیاس محسن نے میری تحریر دکھلا کر سعود سیسی چندہ تو خوب کیا، اور

پاکستان ہیں میری کہا ہیں بھی چھائی اورخوب کھایا، گر مجھے آئ تک اس نے ایک ہیسہ

نہیں دیا، اور لکھتا ہے کہ ہیں نے مولا ٹا ابوجھ ایاز ملکانوی جامعہ سراجیہ لودھران کو استے

ہیسے کی آئی کی ہیں دے دی ہیں، جب ہیں نے حضرت ملکانوی دامت بر کا تہم سے اس

ہیسے کی آئی کی ایس معلوم کیا تو انہوں نے تئین وفعہ حاشا و کلا کہہ کر بتلا یا کہ الیاس محسن نے

چند چھوٹے رسائل کے چند ننوں کے سوا جھے پھوٹیس دیا، بعض یا کستانی دوستوں نے

واسے پکڑا اور جب جدہ ہیں رہے والوں نے اس بارے ہیں الیاس محسن سے بات کی

تو اس نے کہ کہ مولا تا کی تحریم ہیں کہا دکھلا دے کہ اپنے لئے انہوں نے پھی لینے کی

بات کی ہے۔ اس مجلس ہیں میرے کرم فرما یا کستان کے دہنے والے دعفرت قاری رفیق

احرصالاب نے بھے اس نے فون پر بات کرائی تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں ذبائی
آپ سے اس بار سے بیس گفتگوتو ہوئی تھی ، پھر کہا کہا چھا بتلا ہے کہ آپ کواس وقت کتی
دم چاہئے ، بیس نے کہا کہ میری کتاب ادمغان تن جیپ رہی ہے ، کم از کم جھے دو ہزار
دیال آپ دیدیں ، اس نے کہا کہ کس کو دیدول بیس نے حضرت قاری صاحب کا نام لیا
کہ ان کے حوالہ کردیں ، جب قاری صاحب نے اس سے دو ہزار طلب کے تو اس نے
کہا کہ بیس نے بنیس کہا تھا کہ انجی دول گا ، جب ہوگا دول گا ، پھر ایک دوسری مجنس
کہا کہ بیس نے بنیس کہا تھا کہ انجی دول گا ، جب ہوگا دول گا ، پھر ایک دوسری مجنس
بیس اس سے لوگوں نے گزشتہ سال میری اس سے آسنے سامنے بات کرائی تو یہ بے
میں اس سے لوگوں نے گزشتہ سال میری اس سے آسنے سامنے بات کرائی تو یہ بے
غاز یپوری کے تعاون کیلئے بیس نے دو ہزار کا وعدہ کیا تھا ، بیل کا بھی تعاون نہیں جا ہے
نواون کرنا چا ہتا ہے تو تیر سے بیسے آ دمی سے جھے ایک ریال کا بھی تعاون نہیں جا ہے
نواون کرنا چا ہتا ہے تو تیر سے بیسے آ دمی سے جھے ایک ریال کا بھی تعاون کہیں تو اون نہیں جا ہے
نور میں انگو کراس جلس سے اپنی تیے مگاہ چلا آیا اور آئے تک یہ آدی کہا ہوں کو نیچ کرمیری

وہ ہے میں سے دولی میں ماری میں اس سے بیدریاں میں اس مشہور پھر معلوم ہوا کہ بیخض یا کتان میں اس شم کی دھاند لی کرنے میں مشہور ہے، میں سے میں اس شم کی دھاند لی کرنے میں مشہور ہے، اس ہے، اس وجہ سے میں بیا کتاب میں بدتام ہے، اس وجہ سے میر ہے ساتھ سفر میں مداری کے ذمہ داروں اور اہل علم کی مجلس ہے بھا گیا تھا

کہ چورکوا پی ڈاڑھی کے تنکے سے ہمیشہ ڈرلگا بی رہتا ہے۔

مید تصد ہے ایک عالم مولوی کا ،اور سنا ہے کہ بیرصاحب تھیم اختر صاحب کراچی والے کے خلیفہ بھی ہیں (۱) اور وہ قصد تھا ایک کم پڑھے لکھے عامی آ دمی کا جو چھوٹی سی دوکان میں گوشت بیجیا ہے۔

ببيل تفاوت راه است از كباتا به كجا

পুরুত্তুত্তুত্তু

<sup>﴿</sup> ١) اہمی پکے دان علی جدہ کے ایک فوت سے معلوم ہوا کے مکیم صاحب نے اس کی ان بیرودہ حرکات کی وجہ ہے اس سے خلافت چمین لی ہے۔ وائتداعلم بالصواب

#### نبوی ہدایات

محمرابو بكرغاز يبوري

(۱) . حضرت ابوہر رہے ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اگرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اس عورت کے لئے جواللداور نوم آخرت برایمان رکھتی ہے حلال نبیس کہ بلاکسی ذی محرم کے ایک دن درات کاسفر کرے۔ (مسلم شریف) آج كلمسلم كرانے كى عورتوں كا جو حال ہے، ہم سب پر واضح ہے۔ بے یردگی عام ہے، تنہا سفر کرتامیل دومیل کانہیں بلکہ امریکہ اور لندن تک کا جدید تہذیب وتدن كالازى حصد بن كياہے، بلكه وين سے لا يرواني كا عالم بيہ ك رجج وعمره كاسغر بھي عورتوں نے تنہا شروع کردیا ہے، خدااور رسول کا خوف دل سے نکل چکا ہے۔ کوئی ہینہ مجھے کہ بیان گھرانوں کا حال ہوگا جن کا دین ہے کوئی تعلق نہیں ہے، جی نہیں! بیو بااب دین دارگھرانوں میں بھی آ چکی ہے۔فون برلڑ کی کی شادی ہوتی ہے،لڑ کالندن ،امریک كنا ڈااورسعوديديس رہتا ہے اوراس كى بيوى تنباسفركر كے اس كے ياس بہو چ جاتى ہے۔شریعت کی تعلیم کچھ ہے اور ہما را حال کچھ ہے،اللہ ہم سب بررحم فر مائے۔ (۲) ۔ حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ہے سنا اور آپ صلی القدعلیہ وسلم (خطبہ و ہے رہے تھے ) کہ کوئی آ دئی کسی عورت کے ساتھ تنہا ندر ہے الاید کہ اس عورت کا ذو محرم اس کے ساتھ ہواور کوئی عورت بلاکسی ذی محرم کے تنہا سفر نہ کرے۔ تو ایک آ دمی نے اٹھ کر کہا کہ میں

فلال غزوہ میں تقد اور میری بیوی جے کوئی ہے ، تو آپ سلی اللہ عدیہ وسلم نے اس کو تھم ویا کہ فوراً جا واور بیوی کے سماتھ رہو۔ (مسلم) کالجوں اور بونیورسٹیوں کا جو حال ہے ، نہوہ ہم سے تخفی اور نہ آپ سے تخفی اور اس کے جو ہرے اثر ات مسلمانوں کے معاشرہ میں ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہمارے لے یا عششرم اور ہماری اسلامی تہذیب و ثقافت کے بالکل خلاف ہیں، مگر انگریزی
تعلیم حاصل کرنے کی دھن ہم پر البی سوار ہے کہ ال خرابیوں کی طرف ہماری لگاہ ہیں
جاتی ، اور اب تو الرکیوں کا ملازمت کرنا کا لجوں ہیں، یو نیورسٹیوں ہیں، حکومت کے
اداروں میں کوئی عیب ہی نہیں رہ گیا ہے۔ بلکہ ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ
ہماری الرکی قلال ملازمت پر ہے اور اس کی ماہاند آ مدنی اتنی ہے۔

او کے بھی ایسی مورت سے شادی کرنا جا ہے ہیں جو کسی ملازمت پر ہواوزجو

آيدني كاذر بعيہے۔

اسطرح کی کمائی جوحرام طریقہ سے حاصل ہو باعث پر کت کب ہو تکتی ہے۔ بزاروں کی کمائی کے بعد بھی ایسے گھرانے خوشی واطمینان کی زندگی سے محروم رہتے ہیں، اپنا یہی تجربہ ہے۔

ر این مقرت ابن عمر دخی القدعنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے سیکھی ہوئی سفر کی ۔۔ حضرت ابن عمر دخی القدعنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جب سمی سفریر موئی سفر کی بید دعالوگوں کوسکھلا تے نتھے، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جب سمی سفریر تکلتے تو پہلے تین بارالقدا کبر کہتے بھر بید دعا پڑھتے ۔۔

مدجعه: پاک بوه ذات جس ناس کوجار کے تابع کردیااور جم اس کی قوت رکھے والے نہیں ہیں، اے اللہ! ہم آپ ہے اس مفر میں نیکی اور تفویٰ کا موال کرتے ہیں اور اس کمل کا جس ہے آپ راضی ہیں۔اے اللہ! ہمارے لئے اس سفر کو آسان کردے اور اس کی دوری کوسمیٹ دے۔اے اللہ! آپ سفر ہیں ساتھی ہیں اور گھر والوں کے لئے فلیفہ ہیں۔اے اللہ! ہم آپ سے سفر کی تکلیف سے بناہ جا جے ہیں اور گھر والوں کے لئے فلیفہ ہیں۔اے اللہ! ہم آپ سے سفر کی تکلیف سے بناہ جا جے ہیں اور منظر کی خرائی سے اور مال اور اہل ہیں برالو شخے ہے۔

**ኢ**ጲጲጲጲጲ

(صغداسا كابقيه)

آپاں سے حدیث بیان کریں ، تو امام صاحب نے فرمایا کہ مام حاصل کرنے کا پیطریقہ

تہیں ہے اور نہ کی عالم کے لئے مناسب ہے کہ سفارش کی وجہ سے حدیث بیان کرے ،

الوعاصم کہتے ہیں کہ ابن جرتئے ، ابن انی فرنب ، امام ابو حنیفہ ، امام مالک ، امام

اوزاعی اور امام سفیان توری سب کا غذ جب بیتھا کہ اگرشا گرد نے استاذ کو کماب پڑھ کر

سنائی ہے تو اس کما ہے احادیث کو احب سافلان کہ کردومروں سے حدیث بیان

کرسکما ہے۔

حضرت عبدالله بن مبارک فرات ہیں کہ میں نے امام ابوصنیقہ سے سنا کہ وہ کہدرہ سنوں اتو انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر کی حدیث سنوں اتو انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر کی حدیث سنائی اور بیا کہا گال ابن عمر (لینی بجائے قال کے چھوٹے کاف سے سائد کر جائے قال کے چھوٹے کاف سے سائد کر جائے کہ میں اس محض سے سے کان کہا) تو حضرت ابو صنیفہ ان کے پاس سے اٹھ کر جلے آئے کہ میں اس محض سے کیے حدیث سنوں جو قال کو سال کہنا ہے۔

سی ابن معین سے لوگوں نے ہو جھا کہ کیا امام ابوطنیفہ جھوٹی حدیث بیان کرتے تھے بتو انہوں نے کہا کہ ابوطنیفہ کا مرتبداس سے بہت بلند ہے۔

*ዪዪዪዪ*ϗ

ساتوين قسط

# محدثین کی قوت حفظ تاریخ کی روشنی میں عبداللہ بن مبارک رحمنڈاللہ علینہ

عبداللہ بن مبارک بن واضح اسلام کی ان چند ممباز اور منتخب شخصیتوں میں سے ہیں جن پر ملت اسلام یہ بہیشہ فخر کرتی رہی ہے۔ گونا گول کمالات کے جامع اور منتفاو صفات کے حامل ہے، آپ کی عدالت وثقابت پر امت کا اتفاق ہے، زہد وورع ، تقوی وطہارت ، علم وفعنل ، جہاداور جذب جان سپاری میں آپ کے معاصرین میں آپ کا جائی مذکل ہی ہے کوئی دوسراتھا۔

وقت کے مشاہیر اہل علم سے استفادہ کیا، فرماتے ہیں کہ بیں نے چار ہزار علاء سے علم حاصل کیا ہے، اور ایک ہزار سے روایت کرتا ہوں۔ آپ امام ابوصنیفہ علیہ الرحمة کے مشہور تاؤندہ میں سے ہیں، فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے امام ابوصنیفہ اور سفیان اثوری سے میری مدونہ کی ہوتی تو میرا حال بھی عام لوگوں جیسا ہوتا۔

فقد، غزوات، زہدور قائق میں آپ کی تصانف ہیں، کتاب الزہدوالرقائق انجی حال ہی میں حضرت العظام مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی صاحب کی تعلیق و تحقیق اور ان کے بیش قبیت مقدمہ کے ساتھ مالیگاؤں سے طبع ہو پیکی ہے۔(۱)

(١) يتريقديم ب، كتاب الربدو ١٣٨٥ ومطابل الا ١٩٠ ويل طي الا في حقى

وہی فرماتے ہیں کہ اقالیم عالم کے استفادہ کیا جس کا شار نہیں ، بچپن ہی ہے آپ سفر کے عادی تھے، سفر کے ساتھ آپ ان سفروں میں اپنا تجارتی کاروبار بھی کرتے تھے، کثرت سفراور تنجارت میں آپ کا اس قدرشہرہ تھا کہ آپ کا لقب ہی التاجر السفار بڑ گہا تھا۔

ابن مہدی فرماتے ہیں کہ انکہ چاری ہیں، مالک، ٹوری، ہماہ بن زیداور ابن مہدی فرماتے ہیں کہ انکہ چاری ہونسیات دی ہے اورانکا کہناتھا کہ ابن مبارک اپنی مبارک اپنی نظیر آپ ہیں، حضرت امام احمد بن عنبل کا بیان ہے کہ ابن مبارک کے زمانہ میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، اسحاق فزاری ان کوامام المسلمین کہا کرتے ہے، بی وقتی مسائل کی تلاش میں ہوتا ہوں اور شخصہ بی بن آدم کہ کرتے تھے کہ جب میں دقیق مسائل کی تلاش میں ہوتا ہوں اور ابن مبارک کی کتاب میں نہیں یا تا تو میں مایوں ہوجا تا ہوں، عباس بن مصعب فرماتے ہیں کہ این مبارک حدیث، فقہ، ایام الناس اور شجاعت و خاوت کے جامع فرماتے ہیں کہ این مبارک حدیث، فقہ، ایام الناس اور شجاعت و خاوت کے جامع شخص ابن عیاش کا کبن تھا کہ رو کے زمین پر ابن مبارک کا کوئی مثل نہیں ہے۔ حسن بن عیسی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے تلا فہ ہو نہ ان کی صفات کا شار کیا تو ان سب کا انفاق ہوا کہ وہ مندر جہ ذیل صفات کے جامع شخص۔

' دعلم ، فقہ ادب ، نو افت ، زید ، شجاعت ، شعر ، فصاحت ، تیام کیل ، عباوت ، حج ، جہاد ، شہسواری ، ترک لا یعنی ، انصاف اور قلت خلاف مع الاصحاب ، ان سب صفات کے ساتھ اللہ نے جوان کی کشرت مفات کے ساتھ اللہ نے جوان کی کشرت کسب بینی سے عاجز شے ، ایک روز غصہ میں کہا کہ اگر میں تمہاری کتابوں کو پاجاؤں تو جلاد وال ، آب نے فر ، یا کہ اس سے میرا کوئی نقصہ ن نہیں ہوگا ، وہ میر سے سینہ میں محفوظ بیں ، ان کے پاس بیس جزار کے قریب حدیثیں تھیں اور بیسب ان کوز بانی یا تھیں ۔ بیس ، ان کے پاس بیس جزار کے قریب حدیثیں تھیں اور بیسب ان کوز بانی یا تھیں ۔ آب کے فضائل ومنا قب ، می من و محامد حد شار سے زیادہ ہیں ، میہ چند کلمات آب کے فضائل ومنا قب ، می من و محامد حد شار سے زیادہ ہیں ، میہ چند کلمات ان کا احاط نہیں کر سکتے ۔ (وکھورڈ کر قالحفاظ ج اس ۲۵۳)

### أمام الولوسف رحمنة اللهولينه

ایتقوب بن ابراہیم ابو بوسف قاضی ، شہور نقیہ ، حافظ اور اعیان امت میں سے ہیں ، فقد منی کے دوسرے بوے امام ہیں ، اللہ نے دین و دنیا دونوں سے خوب نواز افغا اور ان کو جوشان ویٹو کرت حاصل رہی ہے ، ان کے زمانہ ہیں کسی اور کو حاصل نہیں تھی ، امراء اور خلفاء آپ کے قدر دان ، اہل علم آپ کے فضل و کمال کے معترف فعم ایک کا فقا ہت، دفت نظر اور قوت استنباط واستخران کے مقریقے۔

شروع کا زمانہ ہوئی عمرت کا تھا، والد کا بحین بی شل انتقال ہوگیا تھا، یسی کی زندگی تھی، ماں کی طرح ان کی کفالت کردی تھی، جب یہ بحیر ہوئے تو مال کی ہوایت پر کسی دھونی کے بیہاں کا م کرنے گئے، محرعم کی محبت، بخت وطالع کی سعادت اور فیروزمندی اور ارجمندی جو از ل سے نوشعۂ تقدیم تھی، اس نے آپ کو امام ابو صنیفہ کے حکفہ ورس میں بہو نچا دیا، امام ابو صنیفہ کی بہلی بی نظر نے اس جو ہر ضالص کو بیجان کیا اور آپ کی توجہ اور صحبت، شفقت اور محبت، حاجات اور ضرور یات میں ویکھیری اور معاونت نے آپ کو کندن بنادیا، اور صافقہ امام میں آپ کا مقام بہت جلد سب سے او نچا ہوگیا اور فقد حنی کے میشد ایمن تسلیم کر لئے گئے، بلا کے ذبین، غضب کے فیمن معاصرین زیر دست قوت حافظہ کے ماکس تھے، وقت نظر اور سیلان طبع میں آپ اپنے معاصرین زیر دست قوت حافظہ کے ماکس تھے، وقت نظر اور سیلان طبع میں آپ اپ خام معاصرین حسب ہوگیا تھے،

آپ کے مشہوراسا تذہ میں امام ایوحنیفہ کے علاوہ ابواسحاق شیبانی ،سلیمان میمی ، بچئی بن سعید قطان ، امام اممش ، ہشام بن عروہ ، عبیداللہ بن عمر ابن ابی کیل قاضی ،عطاء بن ابی سائب ،لیٹ بن معداور ابوب بن عذبہ وغیر ہم ہیں۔

تلاندہ میں امام احمد بن طنبل ، امام محمد بن حسن شیبا نی ، علی بن جعد ، احمد بن معین ،عمر و بن عمر اور ان کے علاوہ ایک بوی بھاعت ہے۔ فقہ کے آپ مسلم النبوت امام بیں۔ حدیث میں بھی آپ کا مقام بہت رفیع قدا آکر چہ فقد آپ پر غالب تھی اور لوگوں نے آپ کو فقید ابو بوسف سے جانا ، لیکن میں بھی لیما کہ حدیث میں آپ کوکو کی خاص درکے نہیں تھا، جیسا کہ بعض ابنا کے زمانہ کا خیال ہے یہان کے حالات سے بے فہری کا تیجہ ہے۔

ایام اجر بن طبل نے جب تحصیل حدیث کا اراوہ کیا تو بغداد ہیں سب سے بہلے امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور ان سے حدیث تی اور محد ثین کا اس زمانہ ہیں دستوریہ تھا کہ وہ ابتداء اس محدث ہوتا ، انداز ہ لگائے کہ بغداد جیسے مرکز علم وطاء ہیں امام احمد کا امام ابو یوسف کی محدث ہوتا ، انداز ہ لگائے کہ بغداد جیسے مرکز علم وطاء ہیں امام احمد کا امام ابو یوسف کی مجت بودی خدمت میں طلب حدیث کے لئے سب سے پہلے حاضر ہوتا اس بات کی بہت بودی ولیل ہے کہ امام ابو یوسف کا علم حدیث میں اس وقت کے محدثین کی جماعت میں بودا دہیں مقام تھا اور وہ اس علم میں امامت کے درجہ برفائز تھے ، امام احمد کا بیان ہے کہ میں امام ابو یوسف کا علم مدیث کے درجہ برفائز تھے ، امام احمد کا بیان ہے کہ میں امام ابو یوسف گا میں امامت کے درجہ برفائز تھے ، امام احمد کا بیان ہے کہ میں امام ابو یوسف نے تین الماری کے برابر علم حاصل کیا ہے ۔

نے امام ابو بوسف ہے بین الماری ہے برابر ما ما کی بہت کم لوگوں میں بہت ہا کہ امام ابو بوسف میں جو شان جامعیت بی بہت کم لوگوں میں بہت ہو تھے بعض اوگوں نے تو کہاہے کہ فقد ان کا اقل جاتی ہے۔ وہ برفن میں امامت کا درجہ رکھتے تھے بعض اوگوں نے تو کہاہے کہ فقد ان کا اقل درجہ کا علم تھا بقیہ برحدے اور مغازی دربر وغیرہ میں ان کا مقام فقد ہے بھی زیادہ بالمال بن اس کے علم وضل کا اعتراف آپ کے بھی معاصرین نے کیا ہے، مالمال بن امریکتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے تلائدہ میں ان کا مشار کوئی دوسر آئیس تھا جھہ بن جعفر کا بیان ہے کہ ابو بوسف اپنے زبان کے مشہور اور سب سے عظیم فقید تھے، ان کے زبانہ میں ان کو انتہائی مقام ہے کہ ابو بوسف اپنے زبان کے مشہور اور سب سے عظیم فقید تھے، ان کو انتہائی مقام حاصل تھا، سب سے پہلے انہوں نے ہی علم اصول فقہ کی بنیاد ڈالی اور تصنیف اور درک حاصل تھا، سب سے پہلے انہوں نے ہی علم اصول فقہ کی بنیاد ڈالی اور تصنیف اور درک و تہ در ایس کے ذریعہ مسائل ابو حذیفہ کو پھیلا یا اور ان کی فقہ کوا طراف عالم میں عام کردیا۔ و تدریس کے ذریعہ مسائل ابو حذیفہ کو پھیلا یا اور ان کی فقہ کوا طراف عالم میں عام کردیا۔ امام حرفی سے بو جھا گیا کہ امام ابو بوسف کے بارے میں آپ کی کیارائے امام کی سے بو جھا گیا کہ امام ابو بوسف کے بارے میں آپ کی کیارائے امام کو بوسف کے جارے میں آپ کی کیارائے

ہے؟ کہا کہ دہ فقہاء کے سردار نتے اور امام ابوطنیقہ کے بارے بیل عرض کیا کہ وہ صدیث کاسب سے زیادہ انہاع کرنے والے خصاورامام مجد کے بارے بیل قرمایا کہ وہ مدین کاسب سے زیادہ انہاع کرنے والے خصاورامام مجد کے بارے بیل فرمایا کہ وہ مسائل کی تفریع بیل سب سے مقدم ہیں اور امام زفر کے بارے بیل کہا کہ تلا غدہ امام ابوطنیق بیل ان کا مقام قیاس بیل سب سے بلند ہے۔

ابن خلکان نے امام ابو یوسٹ کا ترجم مفصل کیا ہے اور ان کو فقیہ، عالم اور حافظہ مدیث سے باد کیا ہے۔ ذہبی نے ان کا تذکرہ ال مام، العلامه، فقید العراقین جسے بلند الفاظ سے شروع کیا ہے۔ ابن عبد البرقرماتے ہیں کان فیقیہ العالم عالماً حسافظاً لینی، م ابو یوسف حافظاً میں، فقید اور عالم شخص، خود امام ابو صنیفہ نے ان کو

یہ بہتے تھیں ہیں جن کو ہارون رشید کے زمانہ میں چیف جسٹس بنایا گیا ان
سے بہتے یہ جہدہ کمی کونہیں دیا گیا تھا، ان کے جاہ وجلال اور شوکت وشان کا بیا کا کم تھا
کہ ہارون جیسے بارعب اور عظیم ہادشاہ سے نہایت بے تکلف ہوکر گفتگو کرتے ، اس کو
غلط ہات پرٹو کتے ، قضاۃ کا تقرران کے فرمان سے ہوتا ، احکام شاہی بھی بلاان کے
مشورہ کے صادر نہیں ہوتے ، ہارون بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا ، ادرا ہے سے جدا
کرتا پیند نہیں کرتا تھا ، کھاتا بھی شاہی دستر خوان پر ہارون کے ساتھ کھاتے تھے۔

مسائل میں تیری طرح گز دیتے۔

علم وفضل کمال کے ساتھ ساتھ آپ کا حافظ بھی بے نظیرتھا، چالیس تاساتھ حدیثیں محض ایک دفعہ سکریا کر لیتے تھے، ملبی نے حسن بن زیاد سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ بمیں امام ابو بوسف کے ساتھ تج کرنے کا انفاق ہوا، انفاق سے امام ابو بوسف راستہ ہیں بہار ہوگئے، ابن عینیہ بھی اس سال سفر کرد ہے تھے، انہیں اطلاع ہوئی تو وہ ان کی عیادت کو تشریف لائے، ہم سے امام ابو بوسف نے کہا کہ ان سے حدیثیں سن لوہ ابن عینیہ نے تو اس مجلس ہیں ہم سے چالیس حدیثیں بیان کیس، جب وہ چلے گئے تو ان چالیس حدیثیں بیان کیس، جب وہ چلے گئے تو ان چالیس حدیثوں کو امام ابو بوسف نے سنداور متن کے ساتھ ہم کو سنادیا، ہم ان کے حافظ سے خیررہ گئے، حافظ کہ وہ بہاری سے نئر حال شھے۔

ابن جوریکا بیان ہے کہ امام ابو پوسٹ محدثین کی مجکس میں حاضر ہوتے اور بچیاس ساٹھ حدیثیں سنتے اور پھران کو ہمارے سامنے زبانی دہرادیتے۔

باوجوداس کے کہ آپ سلاطین اورخلفاء کے مقرب رہے۔ شاہی دربار میں اونچا مقام رکھتے ہتے، دنیا داروں ہے اختلاط بھی تھا، دنیا نے اسینے دروازے ان پر کھول دیئے ہتے، نازوقعم کے سامان حاصل ہتے، لیکن آپ کی زندگی بڑی پا کیزہ اور بری ستھری رہی، کبھی بھی خلفاء اور سلاطین کی رعایت میں دینی امور میں مداہنت کا رویہ آپ نے اختیار نہیں کیا، حق بات کو برمر عام کہا اور جرغیر شرکی امر پر بلاخوف دارو کیرآپ نے تکیرگی۔

مرض وفات میں آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کدا کاللہ تو جانتا ہے کہ میں کہھی کسی حرام وطی کا مرتکب نہیں ہوا اور کبھی دانستہ میں نے ایک درہم بھی حرام نہیں کھایا، آپ پر خوف وخشیت کا خصوصاً آخری وقت میں بڑا غلبہ تھا، جب انتقال کا زمانہ قریب ہوا تو آپ نے چارلا کھ درہم کی دصیت کی کداس کو مکہ ، مدینہ کوف، بغداد کے فقراء پر تقسیم کردیا جائے۔

(امام ابو بوسف سے تذکر ہ سے لئے دیکھو، تذکرہ منا قب کروری دوم، ذیل المذیل، تاریخ خطیب، الجواہر المصنیه ، وفیات الاعیان، شذور الذہب، واخبار الی صنیف وصاصیه وغیرہ) احمد احمد احمد احمد احمد

ميار موين تسط

## مولا نادا ؤدراز کی تشریخ بخاری

<u> محرابو برغازی بوری</u>

رازماحب تخضورا كرم لى الله عليه وسلم كاس كله م المحوب خدعة يعنى جنگ وهوكرم في الله عليه وسلم كاس كله م المحوب خدعة يعنى جنگ وهوكه به كي شرح في فرمات يين -

لیمن اس بین اس بین داؤکرنا اور دشمن کورهو کرد یناضر وری ہے۔ (ص۲۳ ج۳)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے غز دات کے اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے زبانہ بین غز دات ہوتے رہے۔ ان غز وات بین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کہاں کہاں اور کس کس غز وہ بین دھوکہ اور قریب سے کام لیا، قرارا از صاحب اس کی نشاندی کریں، اگر جنگ میں دھوکہ دینا ضروری ہے تو بقیبنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بہت می جنگوں میں حیابہ کر وفریب اور دھوکہ سے کام لیا ہوگا، اور اس ضروری کام کوانجام دیا ہوگا، راز صاحب دوج پارجگہوں کی نشاندی کی فشاندی کی فشاندی کی فشاندی کر اس کے منون ہوں گے۔

راز صاحب کی قابلیت کا عالم تو یہ ہے اور شوق ہوا بخاری کی احاد یہ کی آ تشریح کا ، اس حدیث کا صرف اتنا مطلب ہے کہ اگر جنگ میں دشمنوں کو دھو کہ دیکر ان کو نقصان ہو نچا یا تو یہ جائز ہے ، اس کا کوئی گناہ نبیں ہوگا ، نہ یہ کہ جیسا راز صاحب فریار ہے ہیں کہ دھو کہ دینا جنگ میں ضرور کی ہے۔

راز صاحب فرماتے ہیں: "صدافسوں کدامت کے ایک کیر طبقہ کورائے اور قیاس نے تباہ وہرباد کرکے رکھ دیاہے"۔ (س ۲۵۵ جس) اس بات کو جگہ جگہ راز صاحب دہراتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک شریعت ہیں رائے اور قیاس ہے کام لیما حرام ہے۔ گریجی راز صاحب ای جلد کے صفحہ الاسم ریر فرماتے ہیں: "سفر جہاویر سفر جے وغیرہ کو بھی تیاس کیا جاسکتا ہے'۔ ابتی مصرت جب قیاس حرام ہے اوراس قیاس فیاس کے ایک کیئر طبقہ کو ہر بادکر دیا ہے تواس قیاس کی آپ کے یہاں کہاں سے مختیائش نکل آئی، اور خضب تو یہ ہے کہ اس قیاس کے ذریعہ داز صاحب ہر سفر سے واپسی پر دور کھت نماز ہڑھے کو مسنون قرار دیتے ہیں، فرماتے ہیں: ایسے طویل سفر سے خیریت کے ساتھ واپسی پر بطور شکر اندور کھت نماز نقل اداکر نامسنون ہے۔

ماشاءالتدكيافضل ئے،كيافہم ہے،كياتفقہ ہے،قيال حرام بھی ہے اورامت كو بربادكرنے والى چيز بھی ہے اوراسی قياس كے ذرايعة سفرسے واليسی بردوركعت ادا كرناراز صاحب كے ندجب ميس مسنون بھی ہے۔

> الٹی سمجھ کسی کو الی خدا نہ دے وے آدمی کی موت مگر بیدادانہ دے

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضور اکرم سلی اللہ علیہ وہلم جب غزوہ عسفان سے واہی ہور ہے تنفیقو آپ کے ساتھ سواری پر حضرت مفید رضی اللہ عنہاتھیں، اس پر راز صاحب فرماتے ہیں کہ راوی سے سہوہ و گیا ہے، حضرت صفیہ آنحضور کے ساتھ غزوہ خیبر سے واپسی پڑھیں۔ (ص۲۵۹)

سوال بيب كرحفرت امام بخارى كوجوآپ كزديك امام الدنيا تهاى اس بركون نيس منه بهوا؟ كيا اس سے امام بخارى كى امامت فى الحديث كا پيتر نيس منه بهوا؟ كيا اس سے امام بخارى كى امامت فى الحديث كا پيتر نيس چلاا ہے؟ يا امام بخارى تقليد جامد ش گرفتار تھے كدرادى سے جيبا سنا بلا تحقيق ويسا بى بيان كرديا بصرف امام ابو حفيف بى كے خلاف آپ كا فلم اور آپ كى زبان چلتى ہے؟ معزمت امام بخارى رحمة القد عليه نے ايك باب قائم كيا، جس كى عبارت بيد ہمرت امام بخارى رحمة القد عليه نے ايك باب قائم كيا، جس كى عبارت بيد ہمرت امام الحد كم آمين و المعلنكة فى المسماء فو اقت احداد ما الا خرى غفو له ما تقدم من ذنبه (م ٢٩٥٥ ق ) اس عبارت كا ترجمہ بيت اس بات كاباب كرجب تم ميں كوئى آئين كہتا ہيں تو

باب اس حدیث کے بیان میں کہ جب ایک تمہارا (جمری نماز میں سورہ فاتختم کرکے باواز بلند) آمین کہنا ہے تو فرشتے بھی آسان پر (زورہے) آمین کہتے ہیں ،اوراس طرح دونوں کی زبان ہے ایک ساتھ (باواز بلند) آمین تکلتی ہے تو بندے کے گزرے ہوئے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

ناظرین دید رہے ہیں کہ راز صاحب نے نہایت ایما نداری سے جو غیر مقلدیت کا قاصہ ہاں عبارت کو کس طرح جبری آمین کی دلیل بنادیا۔اس طرح کا کام حضور صلی اللہ عنیہ وسلم کے زمانہ میں بہود کیا کرتے تھے،جس کو قرآن میں بیان کیا گی ہے کہ یہ حسوفون ال کلم عن مواضعہ بینی بات پھی ہوتی ہا اور بہود کی لوگ تریف کر کے اس کو پھی کا کچھ بنادیتے ہیں، راز صاحب جو ماشاء اللہ بخاری کی تشریح کررہے ہیں، اس صفت سے متصف ہیں اگر چہ انہوں نے اپنانام رکھا ہے تشریح کررہے ہیں، اس صفت سے متصف ہیں اگر چہ انہوں نے اپنانام رکھا ہے دیر انہال صدیث ہوتی صفحت ہوتی ہوتی ہے۔

اور کمال تو راز صاحب کا بیہ ہے کہ ان کو کسی خاص ذریعہ ہے بیجی پہتہ چل عمیا کہ فرشتے آسان میں زورے اور بلندا آواز ہے آمین کہتے ہیں ،

اچھاراز صاحب ذرا آپ بیتو فرمائیں کہ کس خاص ذریعہ ہے آپ نے معلوم کرلیا کہ فرشتے آسان بیں باواز بلند آبین کہتے ہیں؟ ذرا قر آن کی کوئی آبت معلوم کرلیا کہ فرشتے آسان بی باواز بلند آبین کہتے ہیں؟ ذرا قر آن کی کوئی آبت یا اس بارے بیں رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کردیں ، محض وہم وگمان سے کیادین کے بارے بیں اب آپ بات کریں گے؟

اورلطف بالاے لطف تو بدہے کہ حضرت امام بخاری کی اس کتاب سے اس

، باب كے تحت آين كے سلسلہ كى كوئى حديث كى تيس ہے۔ حصرت امام بخارى اس ها \_ كرخت سوله حديث لاست على الن سوله حديثون من على سيم كي ايك عديث من آمین کاذکرنہیں ہے۔ان سب احادیث کامشترک مضمون فرشنوں کا وجود ثابت كرناب، أيك حديث بين البنة ميضمون ب جوحفرت ابو مربره سن مروى ب عن ابسي هريره رضي الله عنه ان وصول الله صلى الله عليه وصلم قال: إذا قال الامام سمع الله لمن حماره فقولوا اللهم رينالك الحمد فانه من وافق قوله قول الملتكة غفوله ماتقدم من ذنبه. ليني حضرت الإجرير وقرمات إن كالذكرسول منى الله عليه وسلم في قرمايا كه جسب المام مع الله لمن حمده كبراب اوراس کے جواب میں مقندی اللهم ربنا لک الحمد کہیں ، پس جس کا قول فرشتوں سے قول ہے موافق ہوجا تا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔اس صدیث سے بھی امام بخاری کامقصد فرشتوں کا وجود ہی ثابت کرناہے، بہر حال اس باب کے تحت بلند آواز ستعامین کہنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے،جس کے لئے حصرت دازنے بے المانى كاريكارة قائم كردياب

راز صاحب ایک جگران او گول پر بہت بڑے نظر آتے ہیں جو ویروں کے
بارے نس جھوٹی جھوٹی حکایتیں گڑھتے ہیں (ص ۱۲۳ ج )راز صاحب کا بجڑ ہا الکل
سی جھوٹی جھوٹی حکایتیں گڑھتے ہیں (ص ۱۲۳ ج )راز صاحب کا بجڑ ہا الکل
سی جھوٹ سی جھوٹ سی ان ان کو کول ہے بھی بری حرکت میں جاتا ہیں ، وہ فرشتوں کے
بارے میں جھوٹ سی جیتے ہیں کہ فرشتے آسان میں زور ہے آمین کہتے ہیں ، کیا راز
صاحب نے ان کی زور کی آمین می ہے؟ یا کسی حدیث میں ہے ، یا کسی صحافی کا یہ ول

کہیں اس کی صراحت کی ہے، یہ کی شار آحدیث نے یہ بکواس کی ہے؟ دومروں کو تھیں ہے۔ کی سے ان اسے جائے ہے ہیں تھیں سے ان خیر لیس ، داز صاحب کی جہالت رہی ہی ہے کہ وہ آمین کوصرف فاتحہ کے مساتھ و فاص کرتے ہیں، کو یا اس کے علاوہ آمین کے کہا وہ آمین کے کہا وہ آمین کے کہا وہ آمین کے کہا اور کوئی موقع نہیں ہے؟

#### اس جهل يكون ندمر جائدا كالصفدا

داؤدراز صاحب کہتے ہیں کہ تین روز ہے کم میں قرآن کا فتم کرتا خلاف سنت ہے جوابیا کرتاہے، لینی تین روز سے کم میں قرآن فتم کرتاہے، قرآن فہی کا حق اوائیس کرتا۔ (س ۲۹۸ ج۳)

حضرت عثمان رضى التدتعالي عندف ايك رات ميس قرآن عثم كيام تابعين كي ایک جماعت نے ایک رات شل قرآن ختم کیا، امام بخاری رمضان بی روزاندایک قرآن ختم کرتے ہے جعزت امام شافعی رمضان ہیں روز اند دوقر آن فتم کرتے ہے کو یا بیسب لوگ سحاب، تابعین ، محدثین خلاف سنت کام کرتے تھے، اورسنت کامعنی اورمفہوم صرف آج کے غیرمقلدوں کومعلوم ہوا ہے۔ آگرداز صاحب بیفر مائیس کدان کیات الگ ہے،عام لوگوں کوتین روز ہے کم بیل قرآن کا حتم کرنا خلاف سنت ہے، تو عرض كرول كاكدكيا راز صاحب كينزديك دوطرح كا اسلام اور دوطرح كى شربیت ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے شربیت کا تھم کچھ ہے اور پچھ لوگوں کے لئے پچھ ہے۔اگرداز صاحب شریعت کے تھم ہیں عام اور خاص کے تھم ہیں الگ الگ ہونے مے قائل بیں او براہ کرم تقلید کا راستہ چھوڑ کر کتاب اللہ اور صدیث رسول اللہ سے اسینے اس خيال کوڻا بت کريں۔

حضرت امام بخاری نے بدیاب قائم کیاہے۔

باب من القام البينة بعد البيمين اليمن جمل مدال في ما كاعليد كتم الما البينة بعد البيمين اليمن جمل مدال في الم مع الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه والم بخارى في الله عليه والم في الله عليه والله عليه الله عليه والله في الله عليه والله في الله عليه والله في الله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله والله والل

راز صحب فرمائیں کدائی صدیث کا باب سے کیاتعلق ہے؟ اس صدیث میں مقتم کا ذکر ہے نہ بینة کالتم کے بعد قائم کرنے کا ذکر ہے، راز صاحب ذرا صدیث اور باب سے تعلق قائم کرکے دکھلا دیں ، گر بات ایسی ہو جوعقل میں آئے ، زمین وآسان کے قلامے ملانے کی کوشش نہریں۔

اور راز صاحب کا وحید الز ، ل کے حوالہ سے بیقل کرنا کہ تیفیبر صاحب کو بھی دھوکا ہوجانا ممکن تھا، تو پھر کوئی کسی پیریا مجہد کو خطاسے معصوم سمجھے بیاس کی بڑی بے وقونی ہے۔ (ص ۱۲۱ج ۲۷)

شی راز صاحب سے عرض کروں گا کہ کی ایک آدمی کا نام کیں کہ وہ جہتدکو خطا اور خلطی سے پاک اور معصوم جمعت ہے، یہ کام تو غیر مقلدین کرتے ہیں کہ ہر ہر بات میں بخاری کا حوالہ ما تگتے ہیں، گویا انہوں نے یہ طے کررکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطا اور خلطی سے معصوم تھے، کاش ان غیر مقلدوں کو معلوم ہوتا کہ جس طرح کوئی جہتداور امام خطا اور خلطی سے معصوم نہیں ہے ای طرح کوئی جہتداور امام خطا اور خلطی سے معصوم نہیں ہے وافظ اور خلطی سے معصوم ہے۔ حافظ اور خلطی ہے، چوتی قسم وہ ہے۔ ان خرے بخاری شریف خطا اور خلطی ہے، چوتی قسم وہ ہے۔ ان خرے بخاری شریف خطا اور خلطی ہے، چوتی قسم وہ ہے۔ ان خاری خرے بخاری شریف میں ضعیف حدیث کی چاوشم ہتلائی ہے، چوتی قسم وہ ہے۔

جس كاكوئى عاضريين اس كوتوى كرف والى كوئى دومرى حديث ند بو وه عشال الرابع وهو الضعيف الذى لا عاضد له وهو فى المكتاب قليل جداً. يتن يرقى تم يخارى شريف بين ضعيف حديث كى وه ب جس كوتوت ديخ والى كوئى دومرى حديث ند بوء اوريشم بخارى شريف بين بهت كم ب-

میں کہنا ہوں کہ بخاری شریف بین بیتم بہت کم سبی تکر ہے تو ، پس معلوم ہوا کہ بخاری شریف معموم کتاب نہیں ہے ، اس لئے ہرموقع پر بخاری شریف کی حدیث کامطالبہ کرنا جا الول کا کام ہے۔

(صغهه ۲۷ کابقیه)

مولانا نے اس جلد کے سم کے پر فکان شبہ الموضاء کو فکانت سینة الموضاء کو فکانت سینة الموضاء کو فکانت سینة الموضاء لکھ دیا ہے۔ اس مفہوم بدل الموضاء لکھ دیا ہے۔ سم الموسل کھ کے ایک اس کے سم الموسل کھ کے ایک اس کے سم الموسل کھ کے ایک تو ھیب لکھ دیا ہے۔

بے جند مثابیں صرف تخت جلد ٹانی کے عرض کردی گئی ہیں کہ اس وقت میر بے پاس بہی جلد تھی ، ورنداس طرح کی غلطیاں اس کتاب کی اور جلدوں میں بھی ہیں ، اس طرح کی اگر تھی کا علم ناپایا جائے جیسا کہ مولانا طرح کی اگر فلطیاں پکڑی جائیں اور ان سے کسی کا علم ناپایا جائے جیسا کہ مولانا مبار کپوری کو مبارکپوری کو مبارکپوری کو مبارکپوری کو مبارکپوری کو اپنی ساتھ اپنے ساتھ اپنے ہووں کی بھی خیر منائی پڑے گئی ، یہ کری پڑی حرکت مجھدار عالم کی شان نہیں ہے۔

معسر (يو بنگر خانزي يو زي

*ኢ*ኢኢኢኢ

محمد اجمل مفتاحي

قسط ششم

### فضائل ابوحنيفه

حضرت امام ابوحنیفه کاخلفاء کے دربار میں حاضر ہونا اور انکے سامنے حق کا اظہار کرنا اور انکے انعامات کو لینے سے انکار کرنا

حضرت اسائمیل بن حماد اینے والدحضرت حماد بن ابی حنیفه (امام کے صاحبزاوہ) ہے نقل کرتے ہیں کہ ایوجعفر منصور خلیفہ نے کوفہ کے حاکم کولکھا کہ ایوحنیفہ ابن ابی لیک اور ابن شیرمه کومیرے ماس بغداد بھیجو۔ تو ان حضرات نے بغداد جائے سے قبل ایک آ دی کو پہلے بھیج کہ بغداد میں ایک گھران کے قیام کے لئے لے لے ، مچر بیانوگ رواند ہوئے ،حماد کہتے ہیں کہ میں بھی خدمت کے لئے ایا جان کے ساتھ اس سفر میں تھا، بیلوگ بغداد پر سنچے تو بہلے منصور کے دربار میں محتے ، اور میں باہر ہی سواری کی نگام تھ ہے رہا، بیلوگ وریک درباریس دے، پھر جب نظے تو بس نے والدے یو جھا کہ اباج ن! قصر کیا چیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بری خبرے، میں نے ان ہے یو چھ کدوہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تیام گاہ چلو، پھر بتلاؤل گا۔ قیام گاہ یر جب ہم پہو نیجے تو والدصاحب نے بنا یا کہ جب ہم جعفر منصور کے باس گئے اور ا پی جنگہوں پر بیٹے گئے تو اس نے کہا کہ کیاتم لوگھ سے رسول انڈسلی انقدعلیہ وسلم سے بيه حديث نبيل روايت كرت موكد آب صلى الله عليه وسلم في فرمايا كدمومنول كوايل شرطوں کو پورا کرنا جا ہے ، تو ہم نے کہا کہ بال حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا بیفر مان ہے، تو اس نے کہا کہ اہل مصرنے مجھ سے بیشرط کی تھی کہ وہ میرے خلاف بغاوت میں حصہ نہ لیں گے،اورا گرانہوں نے میرے خلاف بعنادت کی تو میرےاو پران کا خون حلال ہوگا،اب وہلوگ میرے باغی ہیںاس لئے ان کا خون میرے لئے طلال ہے۔تواہن

شبر مداوراین الی کیل نے بیکہا کہوہ آپ کی رعایا ہیں اور آپ کا ہاتھان پر کھلا ہواہے، اورآپ کی بات ان کومانن ہے۔ اگرآپ ان کومعاف کردیں تو آپ کے لائق بدبات ہے اور اگر آپ ان کوسز ادیں تو وہ اس کے ستحق ہیں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور كماكرجنابآب كي كت بي، جيهة آب بي كافتوى وإب ،اس كة آب اي بات کہیں ،تو میں نے کہا کہ امیر المومنین انہوں نے جوشرط کی تھی اس کے وہ مالک تہیں تھے، اور آپ نے جوشرط کی وہ آپ کے لئے جائز نہیں تھی اور آپ نے ان سے اپیا عبدار جوآب کے لئے طال نہیں تھا، اور اللہ کی شرط کاحق زیادہ ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔توجعفرمنصورنے کہا کہ ابتم لوگ میریاس ہے اٹھ جاؤ ،توہم لوگ اس کے یاس ہے اٹھ گئے۔ اور چندون تک بغداد ہی ہی رہے، پھراس نے ہم سب کو بلایا اور تھوڑی در کے بعد در ہار ہے سب باہر آ گئے ، تو حماد نے ابوعنیفہ ہے یو جیما ایا جان! اب كيا خرے، تو والدصاحب في كها كه بينا اب خير ہے، جب مم اس كے ياس بہو نیج تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بینے میں نے تمہاری یات می غور کیا تو میری سمجھ میں آیا کہتمہاری بات سمجھے ہے،اہتم لوگ ایے شہرلوٹ جا وَ ،تو ہم فوراً كوف واپس آ گئے۔

خاندان نبوت کے فردابراہیم بن عبداللہ نے عباسیوں کے ظلم کے ظلاف علم بعداللہ نے عباسیوں کے ظلم کے ظلاف علم بعد وت بلند کیا تھا، حضرت امام ابوصنیفہ کھلے طور پران کے ساتھ تھے، حضرت امام زفر امام ابوصنیفہ سے اس موقع پر کہا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس وقت رکیس سے ، جب مجلس ہیں ہم کو پکڑا جائے گا ادر ہماری گردنوں میں رسیال کردی جا کیں گی، جمہ بن شجاع کہتے ہیں کہ جبرے ایک شخ جن کی کنیت ابومعشر تھی دہ کہا کرتے تھے کہ امام ابوصنیفہ کی ہیہ بات مشہور تھی، اور ہم لوگ برابر اس کا تذکرہ بھی کرتے رہا کرتے تھے، انہوں نے بتلایا کہ جس وقت حضرت سن بن محارہ کو ابوج عفر کرتے ہیں مصور نے این کو ہزار در ہم کا تخذ دیا، حسن بن محارہ (جوامام منصور کے پاس لایا گی، منصور نے این کو ہزار در ہم کا تخذ دیا، حسن بن محارہ (جوامام

ك شاكرد من اس بريان موت اورانبول في امام صاحب الماقصدذ كر ي، اوركها كه جها عديشب كماكري في الكولية عدا تكاركيا تو جهال كرديا جائے گا، تو امام صاحب نے ان سے کہا کہنداسے والیس کرواورندکام میں لاؤ۔ پھر منصور نے حضرت امام ابوحنیفہ کو دس ہزار درہم دیے جانے کا تھم دیا اورحسن بن قحطهہ نامی اینے ایک درباری کوامام ابوصنیفد کی خدمت میں پیش کرنے کا تھم کیا ،حضرت امام ابوهنیفه کو جب محسوس ہوا کہ منصور کی رقم وہ لے کرآنے والا ہے تو وہ مریض بن محے اور ایا ظاہر کیا کہ جیسے ان پر بے ہوئی طاری ہے۔ لوگوں سے بات چیت کرنا بند کردیا، جب حسن بن قطب منصور کی رقم لے کرے ان کے پاس آیا تو لوگوں نے کہا کہ ان کا عال میہ ہے اور وہ ہات چیت نہیں کررہے ہیں ، اس نے اس قم کومسجد کے ایک کونہ میں رکھ دیا اور والی ہو گیا۔ بیقصہ روایت کرنے والا کہتا ہے کدرم کی وہ میل حضرت امام ابوصنیفه کی وفات تک مسجد کے اس کونے میں پڑی رہی۔ وفات کے وفت امام صاحب کےصاحبز ادے جماد ہیں تھے، جب وہ واپس آئے تو اس تھیلی کوشن بن قطب کوواپس کردیا، تو این قطبہ نے حمادے کہا کداللہ تمہارے باپ پررحم کرے، انہوں نے اپنے دین کی کیسی حفاظت کی ،جب کہ لوگ دین سے لا پرواہ ہور ہے تھے۔ حسن بن ما لك فرمات جي كما يك دفعه حضرت عبدالله بن مبارك كي مجلس میں امام ابوصنیفہ کا تذکرہ ہوا بتو انہوں فرمایا: اللہ ابوصنیفہ پر رحم کرے ان کے بارے میں كيا كهاجائے، دينا راوراموال كيره ال كوپيش كے محكے، مرانبول نے سب وُحكراديا۔ خلق قران کے بارے میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اوراس مسئله ميس بات كرفي سے احتياط

امام صاحب ہی کے زمانہ میں خلق قرآن کا مسئلہ انجرنے نگا تھا، حضرت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیدا پی فراست ہے محسوں کرد ہے منصے اور ان کی دور بین نگاہی ان کو

بتلارای تقی کدید مستله آ مے چل کرامت کے لئے آیک فتند بننے والا ہے۔ توامام صاحب خود بھی اس مسئلہ بیں کوئی گفتگونیس کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی اس میں پڑنے سے بختی سے منع کرتے تھے، چنانجے حسن بن مالک کہتے ہیں کہ عمل نے امام ابوبوسف سے سنا کہ ایک مخص ایک جعہ کومسجد جی آیا اور اس نے مسجد کے صلقوں جی تھوم کھوم کرلوگوں کے سامنے خلق قرآن کا مسئلہ رکھا، وہ حلقوں والوں ہے اس مسئلہ میں ان کی رائے معلوم کرر ہاتھا، حضرت امام ابوحنیفداس دفتت کوفدے باہر مکہ میں تنے، اور لوگ تو اس مسئلہ میں خوب بڑے اور طرح طرح کی ہاتنی کیں ، اور میراحال بہ تھ کہ میں اس آ دمی کو د مکھ کرسوج رہا تھا کہ بہ کوئی شیطان ہے جوانسان کی شکل میں ہمیں گراہ کرنے آیا ہے۔ جب وہ حض ہمارے پاس آیا تو ہمارے ساتھیوں نے ایک دوم ہے کو اس کے ساتھ گفتگو کرنے ہے منع کیا، ہم نے اس سے کہا کہ جارے شخ موجودنين بن، ان كي غيرموجودگي بنجم ال مسئله بن تفتگوكرنا مناسب نيس سجهة وه آئیں کے اور دہی اس مئلہ میں بات کریں گے تو وہ مخص ہمارے حلقہ ہے چلا گیا۔ امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ جب امام ابوصنیفہ والیس ہوئے تو ہم نے قا دسید بیں جا کران کا استقبال کیا، انہوں نے ہم سے شہراور شہروالوں کی خیریت معلوم كي توجم في ان كوسب كي خروى ، چرجب جم اطمينان سے بيشے توجم في ان سے كہا كرآب كى غيرموجودگى مين ايك مسئله پيش آيا ب، امام ايو يوسف فرمات بين كه جب ہم نے امام صاحب سے میکہا تو کو یا انہوں نے ہمارے دل کی بات کو تا زلیا ،اوران کے چرویرنا گواری کے آثار ظاہر ہوئے ، انہوں نے ہم سے یو چھا کدوہ مسئلہ کیا ہے تو ہم نے بتلایا کہ فلال بات بیش آئی تھی ،تو تھوڑی دیرامام صاحب نے سکوت کیااور پھر۔ یو جھا کہتم لوگوں نے کیا جواب دیا ، تو ہم نے بتلایا کہ ہم نے اس کوکوئی جواب نیس دیا، ہمیں ڈرتھا کہ ہم کوئی جواب ویں اور آپ اس کو پندند کریں۔ جب ہم نے امام ماحب سے میر بات کہی تب ان کی فکر دور ہو گی اور بشاست لوٹ آئی اور چیرہ کمل حمیاء

اور انہوں نے ہمیں بار بار دعادی اور کہا کہ جزا کم اللہ خیرا، جزا کم اللہ خیراء پھرانہوں نے ہم ہے کہا کہ میری بیوصیت یا در کھو بھی اس مسئلہ بیں ایک ہات بھی مند ہے مت نکالنا، اس مسئلہ بیں سرف اتنا کہو کہ وہ اللہ کا کام ہے، نداس ہے ایک حرف زیادہ کہ اور نہ کم کہو، پھر فر ہایا کہ بیس بجتنا ہوں کہ رید مسئلہ ایک دن پورے عالم اسلام کو فلنہ بیں اور نہ ہی اور لوگوں کے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، ہمیں اور تہمیں اللہ تعالی شیطان مردود سے بناہ بیں رکھے۔

حسن بن زیاداولوی کے جی کہ جی اور حماد بن ابی حلیفہ داؤد طائی کے بات کی جا دین ابی حلیفہ داؤد طائی کے بات کی جلس جی جاتوں کا تذکرہ ہواتو داؤد طائی نے جماد بن ابی حلیفہ سے کہا کہ تفتگو کرنے والا ہر طرح کی تفتگو جی امید ہے کہ بچارہ گا ،الا یہ کہ وہ قات قر آن کے مسئلہ میں بات کرے ،اس لئے اس مسئلہ جی کی تفتگو سے بچنا چاہئے ، زیادہ سے زیادہ اتنا کے قر آن اللہ کا کلام ہے اس سے آئے نہ ہو ہے ۔ چر فرمایا کہ جی نے تہارے والد حضرت امام ابو حلیفہ سے سنا کہ وہ قرماتے ہے کہ اللہ فرمایا کہ جی نے تہارے والد حضرت امام ابو حلیفہ سے سنا کہ وہ قرماتے ہے کہ اللہ نے بہمیں قرآن کے بارے جی بتلایا کہ وہ قرماتے ہے کہ اللہ ایک مضوط کر سے گاہ اور اس کا دین محفوظ ترب گاہ اور اس کا دین محفوظ رہے گاہ اور جو خص اس سے آئے ہو سے گاتو پھر ہلا کت ہے ۔ تو تماد نے داؤد سے کہا کہ اللہ میرے بھائی کو جزائے خیردے ، کتنا اجھا انہوں نے مشورہ دیا ہے۔

خلق قرآن کے بارے میں حضرت امام ابوطنیفہ سے استم کی بات امام ابوطنیفہ کے متعدد شاگر دوں نے نقل کی ہے ،سب کا حاصل ہی ہے کہ امام ابوطنیفہ خود بھی اس مسئلہ میں بہت مختاط خصاور اپنے شاگر دوں کو بھی اس مسئلہ میں پڑنے سے روکتے تھے۔

حسن بن زیاد ہے ایک آدمی نے کہا کہ اہم ابو یوسف اور امام زفر خلق قر آن کے مسئلہ میں کلام کیا کرتے ہے تھے تو انہوں نے اس سے کہا کہ سبحان اللہ تو بڑا ہے وقوف ہے ، تو جمارے ساتھیوں اور جمارے شیوخ کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لوگ ' کلام'

کے بارے میں بحث ومباحثہ کرتے تھے، بیاوگ تو وہ حضرات ہیں جن کوحدیث وفقہ کا محمرانہ کہا جاتا ہے،علم کلام کے بارے ہیں تو وہ تفتیکو کرتا ہے جس کوعفل نہیں ہوتی ہے۔ مید حضرات تو اللہ تعالیٰ اور اس کی حدود کا خوب علم رکھنے والے بتھے، بیاس ہے بہت دور تھے کہ اس کلام میں بحث کریں ، جو کلام کے تیری مراد ہے۔ میں نے اپنے مشائخ امام ابوحنيف اورامام ابوبوسف وغيره كود يكهاب كمصرف فقدوصديث سان كو مطلب ہوتا تھا، تو اس آ دمی نے حسن بن زیاد سے کہا کہ فلال مخص ( بینی بشر مر کسی جو معتزلی تھا) تو ہے کہتا ہے کہ خلق قرآن کے بارے میں وہ وہی بات کہتا ہے جوابو صنیفہ امام زفراورابوبیسف کہا کرتے تھے؟ توحس نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے،غلط بیانی کرتا ہے، میں نے تو ان اماموں میں سے کسی ہے ہیں سنا کہانہوں نے اس مسئلہ میں ایک حرف کی بھی گفتگوکی ہونداور کسی سے انہوں نے اس بارے میں پجیفل کیا ہے۔تم نے بشر مركى سے كيون بين يوچھا كەتۇندام الوحنيفه كى محبت بين رباادرندامام زفركى محبت میں رہا، تو نے صرف امام ابو بوسف کی صحبت یا لی، امام ابو بوسف نے جھ کو کیوں اپنی مجلس ہے دھتکار دیا تھا،اس ہے بڑا جھوٹا کون ہوگا۔

حضرت اما ماحمہ بن عنبل کہتے ہیں کہ بی ابو یوسف کے درس ہیں تھا، بشر مرکبی بھی تھا تو ابو یوسف نے حکم دیا ، اور مرکبی کا یا دل تھنج کران کی مجلس ہے باہر کیا گیا ، پھر بھی تھا تو ابو یوسف نے اس کوان کی مجلس ہیں آتے جاتے دیکھا تو لوگوں نے اس ہے کہا کہ کر جو تہر ہار ہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کر جو تہر ہار ہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ استے کی وجہ سے شرا ہے تھا کے حصہ سے محروم نہیں ہوتا چا ہتا ہوں۔

کو استے کی وجہ سے شرا ہے علم کے حصہ سے محروم نہیں ہوتا چا ہتا ہوں۔

تاضوں کے فیصلے اما مم ابو حقیقہ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں اور ان کے غلط فیصلوں پر نگیر

قاصى ابن إلى ليل كوفد كمشهور قاصى بين ، ان كا زمانداورامام مساحب كا

ز ماندایک بی ہے والیک وفعد قاصی ابن الی لیل تغدا کی مجلس کوئم کر کے اپنے کھ واپس مورے تھے کہ راستہ میں ایک مورت لی ، وہ ایک خاص لقب سے جانی جاتی تھی کسی آ دمی نے اس عورت کو د کیو کراس خاص لقب ہے اس کو پکارا، تو اس عورت نے خدر مين اس كويا ابن الزانيين كهر كرا طب كيا ، يعنى الدوز انى كل يرك ما بن الى كل في عورت سے جب میگالی سی تو قضا کی کری ہروالیس سے اوراس عورت کو بلایا اورمسجد میں اس کو کھڑا کیاا ور دوحدلگائی (عورت نے اس آ دمی کے باپ کوبھی زانی) کہا تھااور مال كوبيمى وال وجديد وحدلكائي) جب بير بات امام ابو منيفه كوم علوم وكي توانبول في کہاتمہارے قاضی نے اس فیصلہ میں جو جگفلطی کی ہے۔(۱) تعنیا کی کری سے اٹھ کر دوبار وكرى يركي والإحدكا مطالبه بوئ انهون في حددكا لل (٣) انهول في مسجد میں صداگائی جب کہ محدسزا کی جگہ نہیں ہے (سم)انہوں نے عورت کو کھڑا کیا اور سزادی جب کہ عورتوں کو کھڑا کر کے سزا دینی جائز نہیں (۵) انہوں نے دوحد لگائی جب كه ايك بني واجب تهمي اگر دوحد واجب بهي جو تي تو ايك بني جگه بر دوحد لگانا جائز نہیں ہوتا ہے، پہلے ایک حدلگا کرا تنا انظار کرنا جاہئے کہ پہلے ہے صحت ہوجائے ، سليمان کيتے ہيں کہ چھٹی ہات کياتھی وہ ہيں بعول کيا، ابوجعفر کہتے ہيں کہ وہ مجھ محولے بیں چھٹی ہات بہی تھی کہ انہوں نے دو حدا یک جگہ جاری کیا۔

حضرت ابوصنیفہ کے ایک شاگر دضیان نام کے تھے دوفر ماتے ہیں کہ قاضی ابن ابی لیل ہے کہا گیا کہ آپ کے فیصلہ کو امام ابوصنیفہ غلط قرار دیتے ہیں، اس کی شکایت ابن الی لیل نے کوفہ کے گور زعیمیٰ بن موی ہے کی توعیمیٰ نے امام صاحب ہے کہا کہ آپ نوک نہ دیا کریں، اس کے بعد امام صاحب ہے کہا کہ آپ نوک نہ دیا کریں، اس کے بعد امام صاحب ہے کہا کہ آپ نوک نہ دیا کہ ہی کوفتوئل دینے ہے منع کر دیا میں فتوئل ہو چھا گیا تو انہوں نے فتوئل نہیں دیا اور کہا کہ جھے کوفتوئل دینے ہے منع کر دیا میں اور میں نے کہ دیا ہے کہ می فتوئل نہیں دول گا۔
میداللہ بن الحسن اسے بعض رفقاء سے فتل کرتے ہیں کہ خلیفہ جعفر منصور نے عبد اللہ بن الحسن اسے بعض رفقاء سے فتل کرتے ہیں کہ خلیفہ جعفر منصور نے

شام کے ایک محدث صاحب کوجن کا لوگوں میں شہرہ تھا، ہیت المال کا متولی مقرر کیا، پھر جب حساب و كتاب كيا تو معلوم ہوا كه ان محدث صاحب نے اپنى تخوا و كے علاوہ بیت المال سے ای بزار اور لے لئے ہیں ، ان سے یو جھا گیا تو کہا کہ بیای بزار میں نے اپنے قرابت داروں کا حصہ لیا ہے، بیت المال میں ان کا بھی حق ہے۔ منعمور کو محدث صاحب کا بھل گراں گزرا، او کوں سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہاس کاحل امام صاحب ابوصیفہ کے باس ہوگا، وہی اس مسئلہ کوحل کریں ك، چنانچ منصورن امام صاحب كوبلايا اوراس منولي آدى كوبھي بلايا ، امام صاحب سے اس نے وہی بات کمی جواس نے منصور ہے کہی تھی ، تو امام صاحب نے اس سے یو چھا کہ ہتلا ؤ کہا گرکسی آ دمی کے ذمہ میرااور تنہارا مال مشترک ہواوراس آ دمی نے تم کواس میں سے پچھ دے دیا ہوتو اس میں سے میرا بھی حصہ ہے کہ بیس ، یا صرف وہ تمہارا ہوگا؟ اس محدث نے کہا کہ بیس اس میں آپ کا بھی اتنا عی حق ہوگا جتنا میرا، تب امام ابوصنیفہ نے کہامسلمانوں کے بیت المال سے جوتم نے اپنے لئے اور اپنے قرابت دارول کے لئے لیا ہے، اس میں ہم سب کاحق ہے، اس لئے کہ بیت المال تو سارے مسلمانوں كا ہے، اس لئے تہارے لئے كيے جائز ہوگا كہ بيت المال كے مال ميں ے تم کچھ حصہ صرف اسینے لئے خاص کرو، محدث صاحب کو بیہ بات سمجھ میں آگئی اور انہوں نے لیا ہوا مال ہیت المال کو واپس کر ویا۔

#### كلام كوعرف برمحمول كياجائ كا

ابوعاصم النبل كہتے ہیں كدامام ابوطنيفہ كمد من تھے، لوگ ان پرٹو فے ہوئے تھے اور ان سے مسائل ہو چورہ ہے ہوئے ما حب سے اور ان سے مسائل ہو چورہ ہے تھے، جوم كى كثرت سے پر بیٹان ہوكرامام صاحب فے فرمایا كہ كوئى بہال ابيا آ دمى ہے جو گھر والے كو بلاكر لائے اور اس مجمع كو وور كرے، تو ايك نوجوان نے كہا ميں جاؤں گا، بشرطيكہ ميرے ايك سوال كا آپ جواب كرے، تو ايك نوجوان نے كہا ميں جاؤں گا، بشرطيكہ ميرے ايك سوال كا آپ جواب

وے ویں، اس نے اپنا سوال ہو چھا بھر دوسرے نے اور بھر تیسرے نے اس طرح پو چھنے کا سلسلہ وراز ہوتا گیا تو اس مصاحب نے کہا کہ وہ فخص کہاں گیا جس نے کہا تھا کہ میں بلاکر لا وَل گا، اس نے کہا تھا کہ میں بلاکر لا وَل گا، اس نے کہا کہ میں بلاکر لا وَل گا، اس نے کہا اج میں میں نے کہا تھا کہ بیس نے کہا تھا کہ ایک با تھا کہ ایک بلاکر لا وَل گا، تو امام صاحب نے کہا اج میں میں نے کہا تھا کہ ایک موقع پر جب اس طرح کا کلام کیا جہا جہا جہا تا ہے، اوراس کا مطلب ہوتا ہے کہا ہی جا وی گا۔

حدیث کو لینے کے بارے میں امام صاحب کا قدیب

حسن بن ما لک حضرت امام ابو پوسف سے نقل کرتے ہیں کہ حدیث کو لینے کے ہارے بیس اوم ابوحنیفہ کا ند ہب میر نفا کہ اس سے وہ حدیث لیتے جس نے حدیث کو جب سے اس نے شااس وقت سے لے کرحدیث بیان کرنے کے وقت تک اس کو وہ حدیث محفوظ رہتی۔

حضرت ابوبوسف سے نقل کیا گیا ہے کہ حدیث کے بارے میں امام ماحب کا مسلک برتھا، لا یہ بندھی لسلسر جسل اِن یہ حدث من الحدیث الا مایہ حفظہ من یوم سمعہ الی یوم یہ حدث بد، لین امام صاحب فرماتے تھے کہ مرحدیث بیان کرنا جا تزئیں جب تک کہ حدیث کو سننے کے وقت سے لے کرحدیث بیان کرنے کے وقت تک وہ حدیث اس کے حافظہ میں نہوں

عمر وبن بیٹم کہتے ہیں کہ اگر کسی محدث نے کسی شاگر و سے کہا کہ میرے سامنے حدیث پڑھوتو اس شاگر دکو جائز ہے کہ جب وہ حدیث دوسرے سے بیان کر سے حدیث دوسرے سے بیان کر سے دوسرے سے بیان کر سے کہ حدثی قلان ابن بیٹم کہتے ہیں کہا مام لے کر کمے کہ حدثی قلان ابن بیٹم کہتے ہیں کہا ماک کا بھی میں تدریب ہے۔

## کیاعورت امامت کرسکتی ہے؟

سلام مسنون

تحرى!

برائے کرم فرمائیں کہ کیاعورت کا امام جونا بانکراجت دوست ہے؟ اس بارے میں احزاف کا کیا مسلک ہے؟ اور اہل صدیث کا کیا مسلک ہے؟ محرافی شیرازی کا نبور

زحرم!

ابل صدیث کے بیبال بلائسی کراہت کے عورت عورتوں کی امام ہوسکتی ہے، فرض نماز میں بھی اورنفل نماز میں بھی،

احناف کے بیمان عورت کا امام ہونا کروہ ہے، اگر وہ عورتوں کی امامت کرے گی تو نماز جائز ہوگی، اس کو دہرا تاخیس ہوگا۔ البتداس شکل بیس وہ عورتوں کے آگے ہوکر امامت نہیں کرے گی ، بلکدان کے نتیج میں کھڑی ہوگی۔ بعض احادیث سے معلوم ہونا ہے کہ عورتوں کا امام ہونا بلاکسی کراہت کے جائز ہے، محرفلید واشد حضرت معلوم ہونا ہے کہ عورتوں کا امام ہونا بلاکسی کراہت کے جائز ہے، محرفلید واشد حضرت علی رضی الثد تعالی عنداس کو پہند نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے " لا تو م المعر أة" میں رہے تھے اور فرماتے تھے" لا تو م المعر أة"

حضرت نافع حضرت عبدالله بن عمر كمشهور خادم اور شاكرد بي بمشهور تابعي ابن عون في خطرك كران سے بوجها كه أقبؤه السهوأة النساء؟ كه كيا عورت عورتوں كي امت كركتي ہے؟ توانبول في جواب ديا لا اعلم المرأة تؤم النساء كه مير يا مل بي بات نبيل ہے كه ورت عورتوں كي امامت كرے كي وراينا)

حضرت نافع کار فرمانا ثابت کرتاہے کہ بھی مذہب حضرت ابن محروض اللہ انعالی عند کا بھی رہاں گا ہے کہ بھی مذہب حضرت ابن محروض اللہ انعانی عند کا بھی رہا ہوگا، اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کے خلاف حضرت بافع کا زیب اور ممل نہیں ہوتا تھا، نیزیہ بھی جانے کی بات ہے، اگر عود تول کی

امامت ای طرح ہے مطلقا جائز ہوتی جیسا کہ مرد کی ہوتی ہے۔ تو کم از کم عہد محابہ میں اس کا رواح ہوتا ، گر عبد صحابہ وعبد تا بعین اور ان کے بعد کے عبد ول میں اس کے رواج اور عموی عمل کا پہتے ہیں چانا ، اور خود غیر مقلد مین کاعمل ہمیں کہیں نظر بین آتا کہ رواج اور عموی عمل کا پہتے ہیں چانا ، اور خود غیر مقلد مین کاعمل ہمیں کہیں نظر بین آتا کہ ان کے گھروں میں جماعت کے سماتھ تماز پڑھی جاتی ہوا ورعور توں کی امامت ہوتی ہو، حالا تکدان کے بڑے فرماتے ہیں کہ:

وهذم الاحادیث کلها قدل علی سنیة جماعة النساء وحدهن فی المفرض والنفل، استام مرام ۱۹۹۹) مولانا عبرالرحمٰن مبار کپوری فرماتے ہیں به تمام حدیثیں (جن میں عورتوں کے امام ہونے کا ذکر ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تنہا عورتوں کا جماعت سے نماز پڑھنا مسنون ہے۔ اگر بیدمسنون عمل ہے تو غیر مقلدین اس مسنون عمل کے ستقل تارک ہیں، ورنہ کوئی ہمیں بتلائے کدان کے گھروں میں عورتی جماعت کے ساتھ کورت امام کے بیچھے کہاں نماز پڑھتی ہیں؟ گھروں میں کورتی جماعت کے ساتھ کورت امام کے بیچھے کہاں نماز پڑھتی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ غیر مقلدین کا بیصرف زبانی جمع وخرج ہے، جملاً غیر مقلدین کا بیصرف زبانی جمع وخرج ہے، جملاً غیر مقلدین کا بیصرف زبانی جمع وخرج ہے، جملاً غیر مقلدین کی کھر میں بیس مسنون عمل بالکل چھوٹا ہوا ہے۔

مولاتامبار كورى صاحب توعورت كى امامت كوعورت كى اعلامة الكروتول كے لئے مطابقة جائز ركھتے ہيں، ليتى فرض ہيں ہمى اور نفل ہيں ہمى امامت كومطلقة ممنوع قرار وسية ہيں، اين بيار اور امام مالك رحمة الله عليها توعورت كى امامت كومطلقة ممنوع قرار وسية ہيں، اين حزم محلى بيل فرمات ہيں وقال سليمان بن يساد و مالك بن انس لا تؤم السمر فقة النساء في فوض و لا فافلة (محلى م ١٠١٥٣) يعنى سليمان بن بيار اور المام مالك كاند بب بير بير مورت كورت كورت كى امامت نفرض مير كرسمتى بوادر نفل ميں۔ الله كاند بيب بير محلوم بواكم عام طور ي الم مديد كانجى بي فرب بوگا، اس لئے كدامام مالك رحمة الشعليه كا فرب الل الله مديد كانجى بيرى فرب بوگا، اس لئے كدامام مالك رحمة الشعليه كا فرب الل مديد كانجى بيرى فرب بوگا، اس لئے كدامام مالك رحمة الشعليه كا فرب الل مديد كانجى بيرى فرب بوگا، اس لئے كدامام مالك رحمة الشعليه كا فرب الل مديد كانجى بيرى فرب بوتا،

ا گرنجاست پانی میں گرجائے خواہ وہ کتنی بھی ہوتو بھی وہ نجس نہیں ہے، اگراس کارنگ مزہ اور بونہ بدلے

مولاتا عيدالرجمن مياركيورى صاحب مشهور غيرمقلدعالم الى كتاب الكارمنن شرفرات بين فاذا وقعت نجاسة في ماء ولم بغلب ريحه او لونه او طمعه عليه حصل العلم، بال تلك النجاسة فيه قد تغيرت الى طبعية الساء الغسالسب ولم تبق نجاسة وخبيئة فينبغى ال يجوز الوضوا (الكارم)

لیخی نجاست اگر پانی میں گرجائے اور پانی کی بویارنگ یا مزہ پروہ عالب نہ جوتو اس کا یقین حاصل ہوجا تا ہے کہ پانی میں وہ نجاست بدل گئی اور اب وہ نجاست نہ نجاست ندر ہی اور نہ گندی چیز رہی ، اس لئے اس (نجاست ) والے پانی سے وضو کرتا مناسب ہے،

*፟*፟፞፞፞፞፞፠፠፠፠

محمه اجهل مفتاحي

## عربول كاكوئي عمل بلا دليل شرعي حجست نهبيس

تمرى إندر زمزم صاحب زيدمجدكم

السلام عليكم ورحمة اللدو بركاية

حضرت والابنده کوچ وزیارت کی سال گزشته سعادت حاصل ہوئی ، وہاں میں نے دیکھا کہ جب دو عرب آپس میں طنے ہیں تو ایک دوسرے کا بوسد لیتا ہے، کیا اس كاشرى كونى جوت ہے، ہمارے يمال عرب كمل كولوگ بروى الجميت ديتے جيں، براه کرم جواب ماصواب ہے تو ازیں۔

ابوب احمرآ بادتجرات

میں نے عربوں کو مدا قات کے وقت گال برگال رکھتے ہوئے ویکھا ہے، بوسه لین میرامشامده تبیس ہے بحرب ایک دوسرے کا ملا قات کے وقت بوسہ لیتے ہوں یا گال بر گال رکھتے ہوں ، ان دونو ل عمل میں سے کوئی بھی عمل شرعاً خابت نہیں ہے، عرب کا کوئی عمل کسی زمانه بیس بھی شرقی دلیل نہیں رہاہے۔عرب میں جاتل بھی ہیں اور عالم بھی ،عربوں کا وہی عمل معتبر ہوگا جوشر تی ہو،ان کے غیرشرعی اور جہالت والی ہاتوں کی اتباع کرنا اوران کی دیکھا دیکھی ویکٹمل کرنا جہالت ہے،

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت سینہ سے لگانا اور د دنوں آتھوں کے پیج کے حصہ کا (جوناک کے سیدھ میں ہوتا ہے ) بوسہ لیٹا تو ثابت ہے، کرگال پرگال رکھنا ٹابت نہیں ہے، بیٹر بوں کی جابل رسم ہے۔

حصرت جعفر بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه جب نجاشی کے باس سے والیس ہوئے تو ان کی والیس سے آپ صلی الله علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے ، جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ان کوسینہ سے لگایا اور ان کی دوتوں آتھوں

کے درمیان کے حصد کا بوسدلیا،

قدم جعفر من عندالنجاشي فالتسرة وقبل مابين عينيه.

(معنف ابن الي شيبص ٢٩٦ج ٣)

سعودیہ ہویا دنیائے عرب کی کوئی اور جگہ وہاں کے لوگوں کا وہی عمل قابل انتہام ہے جو کہا ہوست کے مطابق ہو، ہمارے لئے اللہ کی کہا ہوررسول اللہ کی سنت کافی ہے، وہی دلیل ہے، وہی جمت ہے، وہی شریعت ہے، وہی دین ہے اور بہی چیز راونجات ہے، ہمارا تجربہ ہے کہ جولوگ سعودیہ جارہ جیں، وہا ہے ساتھ ہدایت نہیں گراہی لے کرآ رہے ہیں، نظے سرتماز پڑھنے کی بدعت سعودیہ ہی کی دین ہے، نماز وں کی چہلے اور بعد کی سنتوں سے لا پروائی سعودیہ ہی کی دین ہے، اکا برواسلاف اور خاص طور پرائل تصوف کے بارے ہیں بدعقیدگی ہے سب سعودیہ ہی کی دین ہے، اور خاص طور پرائل تصوف کے بارے ہیں بدعقیدگی ہے سب سعودیہ ہی کی دین ہے، الکا برواسلاف التہ ہم بررحم فرمائے۔

## سحركة زكاايك عمل

حیاۃ الحج ان(اردو) جلددوم (ص۹۴) پرسحرکے تو ڈکامیمل کھاہے۔ سحر جادو کے لئے مندرجہ ذیل عمل اکیس (۲۱) مرتبہ پڑھ کریانی پردم کر کے سحروالے مریض کو پلائمیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. يمرى بحرى والإاكدة اللهم صل على محمد وبارك وسلم. يمرى بحرى والإاكدة المواجع المارك وسلم. يمرى بحرى والإاكدة المواجع المارك والمارك المارك والمارك و

#### صاحب تخفة الاحوذي مولاناعبدالرحن مباركيوري كي كتاب

# ابکارالمنن کے بارے میں

مكرمي ومحترى حضرت استاذ مكرم وام مجده

السلام فليكم ورحمة الشدو بركانة

امید کہ مزائ گرامی بخیر ہوگا، الحمد لللہ بندہ بھی آپ کی دعا ہے عافیت ہے۔
حضرت والا ، مولا تا عبد الرحمان صاحب مبار کپوری کی کتاب ابکار المهن جو
انہوں نے علامہ شوق نیموی رحمة اللہ کی کتاب آٹار السنن کے رد میں لکھی ہے ، اس کا
ہمارے یہاں آج کل تذکرہ ہے ، براہ کرم اس رد کی قیمت اور اہمیت پر پچھ روشنی
ڈاکیس ، احباب کرام کو اس کا انتظار ہے ، ان کی کتابوں پر آپ کے قلم ہے جو تحریر نگلی
ہے ، اس سے بڑا قائدہ ہوا ہے ، زمزم مسلسل ال رہا ہے ، نیاچندہ بھیجا جا چکا ہے۔
والسلام جمہ ہاشم قامی ، ویسٹ بنگال

زحرم!

عزیر مسلمۂ مولانا مبار کپوری صاحب کا ایک خاص مزاج تھا، وہ یہ کہ احزاف کے بارے میں لوگوں بیں بیتا تر پیدا ہو کہ بیلوگ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اورا جادیت کے خلاف عمل کرتے ہیں، غیر مقلدین کا جب سے وجود ہوا ہے، ان کی خدمت دین کا مصل بی رہا ہے۔علامہ مبار کپوری صاحب کے بڑے بھی بی رہا ہے۔علامہ مبار کپوری صاحب کے بڑے بھی بی مزاج رکھتے تھے، گر بڑوں میں وہ تشد دنہیں تھا، جومبار کپوری صاحب اوران کے ہی معرول میں پیدا ہو گیا تھا،

مولانا نیموی رحمة الله علیہ نے بدہ تلانے کے لئے کدا مناف کے مسائل اور ان کا ندم بھی کتاب وسنت سے مرال ہیں ، خالص احاد مث کی روشن میں آثار اسنن نامی بے نظیر کمآب کھی ،اوراس کناب میں پوری محدثانہ شان سے بائک تعصب اور غیر مقلدوں کو تقید کا نشانہ بنائے احتاف کے مسائل کوا حادیث وآثار سے مالل کیا، جب بیہ کتاب وجود میں آئی تو حلقہ غیر مقلدین میں بڑی ہے جینی بیدا ہوئی ،ان کو بیہ محوار انہیں ہوا کہ غیر مقلدوں کے علاوہ کسی اور کا غدجب بھی کتاب وسنت والا ہو،اور ان کی بیقوالی 'نابلیان نالان گلزار ما محر'' کی لے جیمی پڑے۔

عظیم آباد پٹنہ میں اکا پر غیر مقلدین کی مثنگ ہوئی اور مولانا عبدالرحمٰن صاحب جواس زمانہ میں عظیم آباد میں مقیم نقے، ان کو بڑے اصرار ہے آٹار اسنن کے رو کے لئے تیار کیا گیا، اس طرح ابکار کی تالیف ہوئی، جب بیہ کتاب تیار ہوئی تو غیر مقلدین میں ان کی بڑی واہ وائی ہوئی، بلاشبہ اس کتاب میں مولانا مبار کیور کی ایے مقصد میں کامیاب نظر آتے ہیں، یعنی ان کی غیر مقلدیت پورے عروج پر نظر آتی ہے۔ غیر مقلدیت پورے عروج پر نظر آتی ہوئی۔ ان کی غیر مقلدیت ہورے کا براسلاف کے جہالت، خیانت، انانیت، عصبیت اور اکا براسلاف کے خلاف بر نہ بانی کی ان کی میں کتاب بہترین نمونہ ہے۔ آٹار اسلاف کے خلاف بر بر بانی کی ان کی میں کتاب بہترین نمونہ ہے۔ آٹار اسلاف کے مہذب کتاب ہے۔ آٹار کی کی کتاب غیر مہذب کتاب ہے۔ آٹار اسلاف کے مہذب کتاب ہے۔ آٹار اسلاف کے میں کتاب ہے۔ آٹار اسلاف کی سے کتاب کی ہو کتاب ہے۔ آٹار اسلاف کی سے کتاب کی میں کتاب کی میں کتاب کو کتاب کا کتاب کی سے کتاب کی ہو کتاب کی ہو کتاب کو کتاب کی ہو کتاب کی سے کتاب کی ہو کتاب کو کتاب کی ہو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کی ہو کتاب کی

آٹارالسنن کو بڑھوتو معلوم ہوتاہے کہ مولا تا نیموی کے سامنے صرف احتاف کے بڑہ ہے گا السنن کی روشی میں مدل کرتا ہے، ندوہ کی پر تقید کرتے ہیں اور ندوہ کسی غیر مقلدعا کم کا نام لے کر دوکرتے ہیں، نہایت یا وقارقام ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے بر فلاف ابکار کا حال ہیہ ہے کہ اس میں مولا تا میار کپوری کی غیر مقلدیت مذکورہ اوصاف کے ساتھ جگہ جگہ جلوہ گر نظر آتی ہے، اس کتاب کی ایک اور بڑی نصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ کتاہ کوئی ساوہ مزاج آ دی شجیدگی کے ساتھ پڑھے، اور بڑی اس کوا صادیث کا میں مولو دہ اوا دیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگان ہوکر منکر اس کوا صادیث کا دروازہ کو ساتھ بڑھے، اور منکر صدید جو جو اور کئی ہوکر منکر مدید جو جو اور کئی ہوکر منکر مدید جو بوالے گا ، اور کسی بڑی بڑو سے میں ہوئی وقعت مدید جو بوائے گا ، اور کسی بھی بڑے سے بڑے محدث کی اس کی نگاہ میں کوئی وقعت میں رہے گی ، غرض بیر کتاب انکار صدیث کا دروازہ کھولئے کا ایک بڑاؤ راجد ہے۔

اب من ذراتفصيل سے اس كماب كى حقيقت سے آب كوآ كاه كرا تا ہول، مولانامبار كيورى تواس كماب من اين كوحديث كاسب سے برا جا نكار الب كرتے ہیں اور مولانا نیموی کواسینے سامنے طفل کمتب سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے ہیں جمران کی قابلیت کابی عالم ہے کہ انہوں نے اٹی کتاب کا نام بھی سی نہیں رکھاہے ، کتاب کا يورانام هي الكارالين في تقيدة الراسن "عربي من تقيد كااستعال آج تك الم عني میں کہیں نہیں سنا گیا، جس معنی میں مولانا استعمال کردے ہیں، بلکد لفظ تنقید باب تقعیل ہے کی عربی افت میں ملائی نبیس،جس معنی میں مولانا بدافظ استعمال کردہ میں اس معنی میں عربی کا لفظ" نفذ" استعال ہوتا ہے نہ کہ تنقید معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا کا ذ بن اس طرف جلا گیا کہ انہوں نے یہ کتاب اردو بیں لکھی ہے، اوران کی غیرمہذب زبان کا حال ہے ہے کہ جگہ مولانا نیموی کو جائل ،متبی بل،خائن ،متعصب وغیرہ کے الفاظ سے يادكرتے بيل، مثلاً أيك مجد فرماتے بيلكه: قول النيموى لا يخلوعن تعصب وجهالة، (م ١٥٤) يعني نيموى كاقول تعسب ياجهالت عي فالي ميس ب ایک جگه مولا تامیار کوری قرمات بین، نیوی بیجهت بین که براختلاف خواه جبیها بھی ہو، اس ہے راوی کا ضابط نہ ہونا معلوم ہوتا ہے، پھراس کا روکرتے ہوئے فرماتے بیں، یہ باطل گمان ہے، و لا یسقسولسه الاجساهسل عن الاصبول او متجاهل، (ص٢٣) يعني يه بات وي كه كاجواصول عد جابل يا قصد أجابل بنما بوء ایک جگه حضرت علامه نیموی پراس طرح تبصره کرتے ہیں،

لوتعجب النيموى على امام الفن يحى بن معين الذى قال الامام احسد في شانه: كل حديث لا يعرفه يحى فليس بحديث فلا عجب فان الجاهل لجهالته رسما يتعجب على النعبير ويطعن عسليمه (صس) المني الريم كوري بن معين جواما فن إلى اورجن كي باريم معنى حضرت الم احمكا ارشاد مي كرس مديث كوري شري وه مديث تي يس الريم الريم معنى المرتب كرس مديث كوري شرية وه مديث تي يس المرتب المرتبي المرتبي

كرين أوكول عجيب بات نيس إس التي كم جال أدى افي جهالت كى وجدس باخر آ دی پرتجب کرتابی ہے ادراس پرزبان طعن در از کرتا ہے۔

أيك جَكَرِّما شَدِّ جِيلِ: قَد حَسَانِ السَيْسِ مِوى فَي نقل كلام المحافظ (ص ٢٢٣) يعني نيوى نے حافظ كے كلام كفقل كرنے ميں خيانت كى ہے۔ پر قرات الله كر: هذه خيانة صريحة اليني نيوي كي يرمري خيانت ب،

اور وه صری خیانت کیا ہے؟ جس حدیث کو حافظ نے حسن کہا ہے، مولانا نیموی نے اس کو حافظ کی طرف منسوب کر کے حسن کہددیا ہے۔ مبار کپوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حافظ نے دو اور روا پنوں کو ذکر کیا ہے، جو حسن والی روایت کے معارض ہے، یعن مبار کوری صاحب کے نزویک اگر کمی حسن روایت کے معارض روا پڑوں کا ذکر کر دیا جائے توحسن سندغیرحسن ہوجاتی ہے(اس فلسفہ یر کون ندمرجائے اے خدا)

غرض موادنا مبار کیوری صاحب علامدتیوی کے خلاف بوری کماب میں ای طرح کی زبان کااستعال کرتے ہیں۔

اس كتاب كا ايك" جمال" يبحى بكر مولانا مباركورى صاحب في پیاسوں میچ حدیث کوضعیف بتلانے کی جرأت کی ہے، اور بیجرأت اس لئے کی ہے کہ وہ احادیث احزاف کے مسلک کی مؤید ہیں ، اور متعددضعیف احادیث کو میجے بتلایا ہے،اس لئے کہان ضعیف احادیث سے غیر مقلدین کامسلک ٹابت ہوتا ہے۔

چندمثالیساس کی بھی ملاحظہ ہوں:

ابھی آپ نے دیکھا کہ نیموی نے ایک حسن سند کی حدیث کا حوالہ ویا تھا، اور کہا تھا کہ حافظ ابن حجرنے اس کی سند کوشن کہا تو مبار کیوری صاحب اس صدیث کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حافظ کامقصود ہیہے کہ حدیث کی سندحسن ہے اور صريث فعيف بمسقصود الحافظ اسناد حديث عمار حسن والحديث

ضعيف(٣٢٥)

معلوم بین مبار کپوری صاحب کوجافظ این تجرک اس مقصود کا پیتیس کتاب سے چلا ، یا بن تجرفے اپنا می مقصود کا پیتیس کتاب سے چلا ، یا بن تجرفے اپنا میں مقصود مبار کپوری صاحب کوخواب بیس آکر بتلا دیا تھا،
غیر مقلد بین ای طرح ہے تی حدیث کا انکار کرتے ہیں ،اور گائیں محرقوالی '' بالجبلان نالال گلزار مامحہ''

صحاح ستديس بإنى كنجس مونے كسلسلدكى بيدديث ب، القد كرسول صلى القدعليه وسلم في رماياكر لا يبولن احد سحم في المعاء الدائم الذي لا يجوى يعنى تفهر مروئ يانى بين تم بش كاكوئى مركز بيثاب ندكر، جو بهتا مواند مو

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو پانی تھہرا ہوا ہوا در بہتا ہوا نہ ہوتو اس میں پیشا ب کرنا جا تزنیس ہے، معلوم ہوا کہ جو پانی تھہرا ہوا ہوا در بہتا ہوا نہ ہوتو اس میں پیشا ب کرنا جا تزنیس ہے، معلوق ہے، خواہ پانی تھوڑا ہو بازیادہ اس میں پیشا ب کرنے سے دسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر ما با ہے۔

الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم میجھ قرمائیں مبارکیوری صاحب میجھ قرمائیں اس کے باوجود'' ماہلبلان نالان گلزار ماجھ'' کی قوالی بھی گائیں سے ،اٹکار حدیث کا ، درواز دای طرح کھاتاہے۔

حضرت ابو ہریرہ رمنی انتدعند سے سے سند سے بیمروی ہے کہ اگر کیڑے

یس منی گلی ہواور تم کونظر آئے تو اس کودھو و ، اورا گرنظر نہ آئے تو سارا کیڑ ادھو و ، (طواوی)

اس سی حدیث ہے معظوم ہوا کہ دعفرت ابو ہریرہ کے نزد کیے منی نجس ہے۔

اس سی حدیث کے مدیث کومولا نامبار کیوری صاحب ردکرتے ہوئے فرمائے ہیں کہ

اس صدیث کی سندیس ایک راوی زہری ہیں اور وہ اس ہیں ، انہول نے اس کوطلحہ بن
عبداللہ ہے من سے روایت کیا ہے ، اس لئے ہسند (کیف یسکون اسسادہ صحیح ہوگی (ص ۱۱۸)

اس کا مطلب سے ہوا کہ بخاری وسلم شریف اورا حادیث کی دوسری کما ہوں میں امام زہری نے عن سے جتنی روایت کی بیں کوئی بھی سند کے اعتبار سے سی خی نبیل ہے، مبار کپوری صاحب نے جوش غیر مقلدیت میں بخاری وسلم کی پچاسوں احادیث پر ہاتھ صاف کردیا، دوسری کمایوں کا ذکر بی کیا۔

فیرمقلد کے اس امام نے بخاری وسلم شریف کی رفع پدین والی حدیث کو بھی عارت کردیا ،اس لئے کر رفع پدین والی حدیث کے دادی امام زجری ہی ہیں اور اس کو انہوں نے سالم سے جیسا کہ مسلم شریف میں ہے ، اور حضرت این عمر سے جیسا کہ مسلم شریف میں ہے ، اور حضرت این عمر سے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے ، اور حضرت این عمر سے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے تن ہی سے دوایت کیا ہے ،

معلوم ہونا جائے کہ مدلس کی وہی روایت غیر مقبول ہوتی ہے جو غیر معتبر راوی اورضعفاء سے مدلس روایت کرتا ہو، مدلس کی ہر روایت مردور بیس ہوتی ہے۔ مبار کیوری نے راوی کے مدلس ہونے کا سبارا لے کر بڑے بڑے انمید فقہ وحدیث کی صحیح روا تنوں کو تھکر اویا ہے۔

عاللانکہ خودمولانا مبار کیوری صاحب فرماتے ہیں کہ ابن لہید مرس میں اور وہ ضعفاء سے روایت کرتے ہیں ، (تخدص الاج ا) معلوم ہوا کہ جس مدلس کے بارے میں ہوکہ دہ ضعفاء سے بھی روایت کرتا ہے اس کی تدلیس مضر بارے میں ہے بات معلوم ہوکہ دہ ضعفاء سے بھی روایت کرتا ہے اس کی تدلیس مضر ہے نہ کہ سہلی ، اگر ہیہ بات تنظیم کرلی جائے کہ مدلس راوی کیسا بھی ہوگئن اس کے ہدکت کرتا ہی ہوگئن اس کے ہدکت کہ داس راوی کیسا بھی ہوگئن اس کے

ترلیس کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ ہے اس کی روایت مردود ہوگی تو بہاس میں ہیں حدیث کا اٹکارکرٹالازم آئے گا، افسوس مبار کپوری معاجب نے اس کتاب میں ہیں کھیل کھیل ہے، بینی محض کسی راوی کے مدلس ہونے کی وجہ ہے اس کی روایت کورد کردیا خواہ وہ بالا تفاق تقد اور امام حدیث ہو، جیسا کہ یہاں آپ نے دیکھا کہ این شہاب زہری جیسے امام حدیث کی روایت کومر دود قر اردیا، یہ بین ' ہابلان ٹالال گلزار مامحہ' والے عشق نبوی کے متوالے ، اٹکار حدیث کا دروازہ ای طرح کھلا ہے۔

مولانا مبار کپوری صاحب سستم کے غیرمقلدا درائل حدیث نتھے، ان کی شخصیت،ان کے علم اوران کے جہل پر دشنی اس دلچسپ مثال میں ملتی ہے۔

معلوم ہے کہ غیر مقلدین تمازی سید پر ہاتھ ہا ندھتے ہیں، اوراس ہارے ہیں این خزیمہ کی روایت کا سہارا لیتے ہیں، حکی این خزیمہ کی وہ حدیث حدورجہ ضعیف ہے، اس کے راوی مؤلل بن اساعیل پر محدثین نے بہت بخت جرحیں کی ہیں، ایکار میں موالا تا مبار کپوری نے اس ضعیف حدیث کوسیح بنانے کے لئے سلم شریف کی شیح سند کو ابن خزیمہ کی سند ہیں اپنی اس حرکت کوشیح ٹابت کرنے کے لئے انہوں نے کی صفیات ہیں اور علامہ نیموی کو خوب بے نقط سنایا ہے، اور جہالت کا عالم صفیات ہیں اور عہالت کا عالم سید ہے کہ ابنی ہیں، اور علامہ نیموی کو خوب بے نقط سنایا ہے، اور جہالت کا عالم سید ہے کہ ابنی ہات کی تائید ہیں این قیم کی ایک لنی چوڑی عبارت بھی لفت کی ہے، حالانگذا بن قیم کی کوری صاحب کی اور دنیا ہیں رہ کر بات کررہے ہیں، این قیم کا کلام ان کی مخالفت میں ہے، اور مبار کپوری صاحب کو خوش کر ہے۔ کراین قیم این کی ممایت ہیں ہیں، اب و رااس کی تفصیل سنو،

وضع الدعسل الصدر كمسكم المصدر كمسكم النفريم كامديث يربحث كريد وضع الدعسل المصدر كمسكم النفريم كامديث يربحث كرت بويم موالانام باركورى قريات بين خالمه هذا هو المذى في صحيح مسلم، لين

ابن جرك كلام سے ظاہر ہوتا ہے كہ ابن خزيمہ كى بيرحد يث وہى ہے جو يحيح مسلم بيل ہے، اس بات كود مرات موئ فرمات بين:

فالنظاهر أن حديث وائل بزيادة على صلره، في

صحيح ابن خزيمة بهذاالسند،

یعنی ظاہر یمی ہے کہ وائل بن حجر کی حدیث جوابن خزیمہ میں علی صدرہ کی زیادتی کے ساتھ ہے اس مسلم والی سندھ ہے۔

اس بحث بس ایک جگه فرماتے ہیں:

واما قول ابن القيم لم يقل على صدره غير مؤمل بن استماعيل فتميشي على انه لم يقف على مبند ابن

خزيمة فانه ليس فيه مؤمل بن اسماعيل

یعنی ابن قیم کی بیه بات که علی صدره کالفظ مؤمل بن اساعیل کےعلاوہ کسی اور نے نہیں کہا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ ابن قیم کو ابن خزیمہ کی مندسے وا تغیت نہیں تھی ، اس کے کہ ابن خزیمہ کی سندیں مؤس بن اساعیل نہیں ہے۔ (ص ۳۵۸)

اس طرح مبارکیوری صحب نے زورزبردی سے امام مسلم کی حدیث کی تعجع سندکوابن خزیمه کی ضعیف حدیث پرچیکانے کی کوشش کی ہے، اور جو حدیث سخت ضعیف تھی اس کو تھے بنلانے کا کارنامدانجام دیاہے،

مولانا مبار کیوری کا روخود اس کتاب کا غیرمقلد تحضی اس طرح کرتاہے (اوركى عيارت فالظاهر من كلامه يرعاشيدلكا تاب)

قلت وليسى الامر كذلك بل اسناده هكذا

لیمنی میں کہنا ہوں کہ بات وہ نہیں ہے جومبار کپوری صاحب قرماتے ہیں بلکہاس کی سنداس طرح ہے، پھر پوری سند ذکر کی ہے، جس میں مؤمل بن اساعیل ے،اس لئے ابن تیم کا آنے وال کلام بی درست ہے ( کدائن خزیمہ کی سند میں مؤمل

ئن اساعیل ہے) پھرککھٹا ہے، و مساتشہ العؤلف لیس بنینی علی الصواب فیلیشنڈ کیر (۳۵۱) بیٹی مؤلف (میار کپورئ) جو بحث کرد ہاہے وہ درست نہیں ہے، اس کو یا درکھو،

اور کہتاہے کہ ابن تیم کا کلام ہی درست ہے (کہ ابن ٹنزیمہ کی سند ہیں مؤمل ہے) اور جوم و لف کا گمان ہے کہ ابن ٹنزیمہ کی حدیث کی سند سلم کی سند ہے اور اس ہیں مؤمل بن اساعیل نہیں ہے کہ ابن ٹنزیمہ میں اس کا نشان و پیتہ نہیں ملا (ص ۳۵۸) مؤمل بن اساعیل نہیں ہے ) جھے تیجے ابن ٹنزیمہ میں اس کا نشان و پیتہ نہیں ملا (ص ۳۵۸) فرض کتاب کے مؤلف کی (مولا نا مبار کپوری کے مقابل میں ) آیک طفل کمنٹ محشی نے ہوا نکال دی۔

اندازہ لگاؤ کہ اس کتاب کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے اور یہ کتاب کتنی باوزن ہوگی۔ کیا ان مثالوں کے بعد بھی ضرورت باتی رہ گئی ہے کہ اس کتاب کی قیمت اور اہمیت جانے کے لئے مزید مثالیس دی جائیں؟

مولانا مبار کیوری نے اس کتاب میں جگہ جگہ علامہ شوق نیموی کو جاتل، منجابل، بدنیم، منعصب، اصول حدیث سے نادانف سے موصوف کیا ہے۔ اب بتلا کیں کہ بیادصاف والقاب کس پر چسیال ہوتے ہیں؟

مولانا مبار کیوری انتہائی درجہ کے متعصب عالم نتے، احتاف کے خلاف موقع و بے موقع عصبیت جاہلیہ کے اظہار میں ان کوکوئی شرم نہیں آئی تھی ، اس بارے میں صریح کذب بیانی ہے بھی ان کو پر ہیز نہیں تھا۔

تخذہ الاحوذی میں بالکل صریح جھوٹ بکا کہ احتاف کی بعض کتابوں میں ہے کھھا ہے کہ اگر شرط کے ساتھ بھی کوئی شخص حلالہ کر ہے تو اس کواجر ملے گا ،اور یہ بھی لکھا ہے کہ جہار سے اطراف میں ان کا اس پڑھل ہے ، اور پھران کی ہدایت کی اللہ سے دعا مانجی ہے۔ (ص ۱۸۱ج)

اس جھوٹ بران کوشرم نہ آئی ، مولانا مبار کیوری نے اس کتاب کا نام بھی

نہیں لیاجس میں اس عمل پراجر دانواب کی بات ہے۔

حضرت امام وکیج جن کے بارے بیس عام طور پر رجال کی اور سیر کی کتابوں میں فدکور ہے کہ وہ حضرت امام ابو صنیفہ کے قول پر فتویل و یا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت امام وکیج رحمت اللہ عندا المشان المجنی حدیث کے امام وکیج رحمت اللہ علیہ بقول مبار کپوری من انسم مدا المشان المجنی حدیث کے بڑے مرتبہ والے امام تھے، اور جواس شان کا محدث ہووہ بھلاتنی ہوم والما تا مبار کپوری اس کو کب پر داشت کر سکتے تھے، چنا نچے انہوں نے از راہ غیر مقلدیت اس کا انکار کیا ، اور کہا کہ وہ مسئلہ نبیز میں صرف ان کے قول پر فتویل و یا کرتے تھے۔

(تخديم ١٠١٦)

تذکرہ میں حضرت امام ذہبی تو مطعقا فر مائیں کدامام وکیج حضرت امام اعظم کے قول پرفتوی دیا کرتے تھے، اور مبار کپوری صاحب فر مائیں کہ صرف مسئلہ نبیتر میں وہ امام اعظم کے قول پرفتوی دیا کرتے تھے۔

ایام ذہیں کا ام وکیج کے بارے ہیں سے بیان ملاحظہ وہ قسال یہ حسیٰ مار ایت افسط من و کیج یقوم اللیل و یسر دالصوم ویفتی بقول ابی حسین خسین من کی بن معین فر اتے ہیں کہ ہیں نے وکیج سے افضل کی کوئیس دیکھا، وہ بوری رات عبادت میں گئے رہتے تھے، اور مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور حضرت امام ابو صنیقہ کے قول پرفتو کی ویا کرتے تھے، (تذکرہ)

امام ذہبی کے اس مطلق تول کو مولانا مبار کپوری مقید فرمارہے ہیں ، ای کانام فیرمقلدیت ہے ، اگرامام وکیع جیسا عظیم محدث ایک دومسئلہ میں امام ابوحنیف کے نام فیرمقلدیت ہے ، اگرامام وکیع جیسا عظیم محدث ایک دومسئلہ میں امام ابوحنیف کے ندہونا ثابت نہیں ہوتا ہے کے ندہونا ثابت نہیں ہوتا ہے بوا آدمی اس طرح کا اختلاف اپنے شیخ اوراستان سے کیا کرتا ہے۔

مولانا مبار كيورى كى مركماب من اى طرح كى عصبيت اور غيرمقلديت

مبار کوری صاحب نے اپی عربیت بیس مہارت بنلانے کے لئے جائز ونا جائز علامہ شوق نیموں کی عربیت بیس کی جگہ نفذ کیا ہے۔ بعض نفذتو ایسا ہے کہ اس سے مولانا مبار کوری کی محد شیع پر زبر دست اثر پڑتا ہے، مثلاً علامہ نیموی نے آثار السنن میں تعلیقات بخاری کے بارے میں یہ کہا ہے کہ دواہ ابخاری 'اس پر مبار کیوری صاحب کو اعتراض ہے کہ بخاری کی تعلیقات کے بارے میں '' رواہ ابخاری '' کہنا سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا چا ہے ذکر ہ ابخاری ،اس کا جواب محقی نے جو ابخاری '' کہنا سے نہیں ہے۔ بلکہ یہ کہنا چا ہے ذکر ہ ابخاری ،اس کا جواب محقی نے جو خود غیر مقلد ہے یہ دیا ہے کہ مؤلف کا یہا عتراض میے نہیں ہے، اس لئے کہ جا فقائن تجر خود غیر مقلد ہے یہ دیا ہے کہ مؤلف کا یہا عتراض کیے نہیں ہے، اس لئے کہ جا فقائن جمر نے بھی تعلیقات بڑاری کے لئے رواہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ (ابکار س برے)

اگراس طرح کی باتوں پرگرفت کی جائے جس طرح بعض جگہ آٹاراسنن کی
بعض باتوں پرمبار کپوری صاحب نے کی ہےتو ان کی کتابوں کا پڑھنے والا اس سے
زیادہ خطرنا کے غلطیوں کو ان کی کتابوں ہے دکھا سکتا ہے۔ تحقۃ الاحوذی میں (ص کے
ج۲) پر بیرعبارت ہے۔

فكان آخر ذلك ان

وامنا ابسن زبيسر فاعتصم

اهل المدينه على خلع يذيد من الخلافة،

میں اہل علم سے بوچھا ہوں کہ کیا مولانا مبار کیوری کی بیعبارت سی ہے؟ اس جلد کی س ۱۳۸ پرمولانا لکھتے ہیں:

قلت والظاهر عدى ان الصلوة على الشهيد ليست بواجبة في حوز ان يصلى عليها ويجوز توكها مولانا في عليه كرائ عليها الكها في حوز ان يصلى عليها ويجوز توكها مولانا كورد كروم و نشكا فرق بحي نيس معلوم تها،

## حنفی مقلد کی تعریف ایک غیرمقلد کی زبان سے

ور بابارسنت كبيرتكر سے أيك يرجه ببلے احتساب اور اب استدراك كے نام سے لکا ہے، اس کا شارہ رہ الله الاول ورئيم الأنى ١٣٣٣ هاس وقت جمارے پیش نظر ب، أس ير چه كر برست بين مفسيلة الدكوراتين فنخ الله المدنى مفظه الله تعالى " میں نے خط لکھ کرمنع کرویا تھا کہ یہ پرچہ جارے دفتر میں نہ بھیجا جائے اس کے کہاس میں جومضامین ہوتے ہیں اس میں "البانی" کی بہت تعریف ہوتی ہے۔ میرے نز دیک البانی خود گمراہ تھا،اوراس کی وجہ سے بہت ہےلوگ گمراہ ہوئے میشکر حدیث تھا، محدثین کی تو بین کرنے والا تھا، ان کی کما بول کے ساتھ اس نے ایسا قداق کیا کہ دنیائے اسلام جیخ اٹھی کہ ریکون دشمن حدیث پیدا ہوگیا، جس نے محاح ستہ جیسی کتابوں کو دوحصوں میں بانٹ دیا، ایک حصہ کوضعیف قرار دیا اور ایک حصہ کو سیح صدیثوں والا بتلایا،اس البانی نے بخاری وسلم کی گننی صدیثوں کور دکر کے ان کومر دود اور نا قابل عمل قرار دیا، غرض جب میں نے دیکھا کداس پر چد میں البانی کو بخاری ومسلم ہے بھی بردا درجد دیا جارہا ہے، اور اس کی تحقیق کوآخری تحقیق کا درجہ دیا جاتا ہے اورای بران غیرمقلدوں کا اعتما دجوتا ہے، تومیں نے استدراک کے دفتر کو خط لکھ کرمنع کر دیا که براه کرم استدراک میرے دفتر میں ندبھیجاجائے ،گراس کا اثر بیہوا کہ پہلے استدراک کی ایک کا بی آتی تھی اب دوآنے گلی ، جب کہ میں نے اس کے تباولہ میں ہ جے تک زمزم کی ایک کا لی نہیں بھیجی ، اب بھی میری ارباب استدراک سے گزارش ہے کہ یہ پر چدز مزم کے دفتر میں نہیجیں کرم ہوگا۔

ببرعال ندكوره شاره مير عيش نظر باس يرجه بس حفى مقلد كي يتعريف

كى تى ہے۔صاحب مضمون لكھتا ہے:

"مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حنی مقلد کامعنی و مفہوم بیان کردوں،
حنی مقلد وہ خض ہے جو صرف اپنے امام الوصلیفہ رجمۃ اللہ علیہ کی
بات مانے اور جب اس ہے کوئی مسئلہ دریا دنت کیا جائے تو وہ کیے
کرمیر سے امام نے بید کہا ہے یا یہ کیا ہے، ایک مقلد کو دلیل ہے کوئی
سروکا رئیس ہوتا، بلکہ اس کی دلیل اس کے امام کا فتو کی ہوتا ہے"۔
سروکا رئیس ہوتا، بلکہ اس کی دلیل اس کے امام کا فتو کی ہوتا ہے"۔

میں نے جب صاحب مضمون کا بیکام ذی شان بڑھا اور حنی مقلد کی بید تعریف ان کے قلم سے پڑھی تو چونک گیا، اور سوچا کہ صاحب مضمون نے بہتعریف سمی حنفی کمّاب ہے نقل کی ہوگی ،اتنا بڑا اہل حدیث جھوٹ تو نہیں ہو لے گا، ہیں نے ای جبتو میں پورامضمون بردھا، گرکسی حنفی کتاب کا ذکرصاحب مضمون نے جیس کیا کہ س حفی کتاب ہے حفی مقلد کی اتی شاندار تعریف کی ہے، پھر میں نے سوچا کہ شاید سس معتبر غیرمقلد عالم نے حنفی مقلد کی ایجی سس کتاب میں تعربیف کی ہوتو میں نے بزرگان غیرمقلدین کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے بیتحریف میاں صاحب شخ الكل في الكل كي كما كتاب مين نظرنه آئي، نه نواب صديق حسن خال صاحب كي كتاب میں، نه حافظ عبد التدمحدث غازی بوری رحمة الله عبد کی کتابول میں، نه مولانا عبید الرحمٰن صاحب مبار کپوری کی مرعاۃ شرح مکنلوۃ میں بینی کسی بڑے اورمعتبر غیرمقلدعالم کی کتاب میں صاحب مضمون کی ذکر کروہ تعریف نظر نہیں آئی۔اب مجھے یقین ہو گیا کہ صاحب مضمون نے جھوٹ بولا ہے، کپ یا تکی ہے، دھوکہ دیا ہے اورا بی طرف ہے ایک تعریف کر مدلی ہے اور اس کو حفیوں کی طرف مفسوب کردیا ہے۔ صاحب مضمون انتهائي درجه كاجالل ومتعصب اور كمينه خصلت بدقماش معلوم

اوتا ہے۔

جانل تو اس وجہ ہے کہ خود اس کواپنے کلام کا تعارض نظر نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ مقلد کو دلیل سے سر وکا رئیس ہوتاء پھر کہتا ہے کہ اس کی دلیل اس کے

امام کا قول ہوتا ہے۔

کمال یہ ہے کہاس کے زویک دلیل کیا ہے، اس کواس نے واضح نہیں کیا،

یہ انہائی درجہ کی شرمناک خیانت ہے، اس لئے کہ آج تک غیر مقلد علیاء شری دلائل کیا

ہیں، اس پر شفق نہیں ہو سکے، وحید الزبال حید رآبادی فرباتے ہیں کہ شریعت کی دلیل
صرف کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ ہے (ہریس) اور یکی بات عرف الجادی میں
ہے (س) اور طریق محری میں محمد جونا گڑھی لکھتے ہیں، جو کتاب اللہ اور سنت رسول
پر فیصلہ نہ کرے وہ کا فرہے۔ (طریق محری میں)

ان تصریحات ہے معلوم ہوا کہ شرعی دلیل صرف کتاب اللہ اور حدیث رسول ائتدہے۔

اورمبار کپوری صاحب قیاس اوراجهاع کوبھی شرعی دلیل قرار دیتے ہیں،
ایک صدیث کی شرح میں فرماتے ہیں فیسہ مشسر وعیدہ القیساس بینی اس صدیث
میں قیاس کے شرعی دلیل ہونے کا ثبوت ہے، بلکہ مولانا مبار کپوری تو اس کے قائل
ہیں کہ قیاس سے بھی صدیث کی کی دزیادتی کی جاسکتی ہے۔ قرماتے ہیں:

بل الادب متابعة الا مرمن غير زيادة ونقصان من تلقاء النفس الابقياس حلى (ساتخير)

یعنی اوب کا تقاضا ہے ہے کہ اپی طرف سے حدیث میں کمی زیادتی نہ کی جائے ، بلکہ حدیث میں کمی زیادتی شہ کے جائے ، بلکہ حدیث کی متابعت کی جائے ، قیال چل سے البتہ کی زیادتی کی جائے ہے۔ مولانا مبار کپوری کے بہاں اجماع بھی شرق دلیل اور ججت ہے۔ ایک حدیث کوؤکر کر کے فرماتے ہیں: است دل ب علی حجید الاجماع وله شواهد (ص ۲۰۸ جس) یعنی اس حدیث سے اجماع کی ججیت پراستدال کیا گیا ہے اور اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں۔

مولانا ثناء الله صاحب امرتسري مرحوم كے نزديك بھى قياس اور اجماع

جمت ہے۔ فآوی ثنائید کی موجگہ جگہ اجماع اور قیاس سے وہ دلیل دیے نظر آتے ہیں، ایک جگہ سل السلام کے حوالہ سے ریکھا گیا ہے۔

> "اجمع العلماء على ان الماء القليل و الكثير اذا وقعت فيه النجاسة فغير له لونا او طعما اوريحا فهو نجس فالاجماع هو الدليل على ما تغير احد اوصافه" (١٥٥ع))

لیتیٰعلاء کااس بات براجماع ہے کہ پانی کم ہویازیادہ اگراس میں نجاست پڑگئی اور اس نے پانی کے کسی وصف کو بدل دیا تو پانی تا پاک ہے، پس اجماع ہی اس کی دلیل ہے۔

اور قیاس بھی مولا نامرحوم کے نز دیک جمت شرعیہ اور دلیل شرق ہے،اس کی بھی ایک مثال ملاحظہ ہو۔

مولاتا ہے سوال ہوا کہ اگر حافظ قر آن تر اور کے ستار ہا ہوا ورکوئی ناظرہ پڑھنے والا قر آن و کیے کراس کونماز کے ہہر ہے ٹو کتا بتا تا رہے تو بیہ جائز ہے کہ بیس؟ مولانا اس کے جواب میں فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا غلام تر اور کے میں امام ہوکر قر آن د کیے کر پڑھتا تھا، اس واقع پر قیاس کیا جائے تو جائز ہے۔ (ص ۱۵۵ تا)

معلوم ہوا کہ مولا نا کے زویک قیاس شرعی ججت ہے۔

حضرت مولانا کا ایک دومرا قیاس ملاحظہ ہو، ایک مخص نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز افطار کے لئے نہیں ،اس نے اپنی بیوی سے ملاپ کیا تو اس کاروز وہوا کے نہیں ،مولہ نانے جواب میں فرمایا کہ:

جماع تبھی اکل وشرب کی طرح مفطر ہے، اس لئے کوئی حرج نہیں (ص۱۵۷)معلوم ہوا کہ قیاس بھی دلیل شرق ہے۔

بكه غير مقلدين كے بيهال تعامل محدثين بھي دليل شرعي ہے، چنانچہ قاوي

شائیہ یس ہے۔ '' پھرصد ہوں ہے محد ثین کا اس پر تعامل قائل گمل ہے۔ (م ۲۵۵)

تاظرین کرام آپ و کھے رہے ہیں کہ آج تک غیرمقلدین کے نزویک
اولہ شرعیہ کا تعین نہیں ہوسکا کہ نی الاصل اولہ شرعیہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ کوئی ہے
کہتا ہے کوئی وہ کہتا ہے، اس لئے صاحب مضمون نے اس کو چھپالیا کہ اس کنزویک
ولیل شرعی ہے کیا، اگر اس کے اندر سچائی اور ایا نت واری کی ڈرا بھی رش ہوتی تو وہ
واضح کرتا کہ اس کے نزویک اولہ شرعیہ کیا ہیں اور کیا نہیں، گر اس کوتو جہالت ہے کی
ورش مقلد کی من گھڑت تعریف کرنی تھی۔

میں اس مضمون نگار ہے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تو واقعی کی بھی کا اہل حدیث ہے، تو ہتلا کہ تیرے نز دیک اولہ شرعیہ کیا ہیں؟

ہ انظرین! میں آپ کو بتا تا چلوں کہ بوں تو غیر مقلدین سی حدیث سی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی دید نگائے رہے ہیں ،گران کے سارے بڑے علماء ضعیف حدیث کو بھی ججت مانے ہیں ،ان کی ایک ٹبیس بچاسوں مثال میں غیر مقلدین علماء کی کتابوں سے دے سکتا ہوں ،نمونہ کے طور پر چند مثالیس ملاحظہ ہوں۔

(۱) (تخدس بی سی ایک حدیث کے بارے بیل لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آنحفوراکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منسمت المعاطس ثلاثا ، یعنی حقیق و ایک تین مرتبہ جواب دے امام ترفدی فرمائے ہیں : حسلیت غویب چھنکتے والے کا تین مرتبہ جواب دے امام ترفدی فرمائے ہیں : حسلیت غویب و است اد ۵ مجھول ، یعنی یغریب حدیث ہواوراس کی سند مجھول ہے ، مرتخد میں و است موان کان فید مجھول لکن یست جب العمل به .

لکھاہے،وان کان فیہ مجھوں میں پیسے مبدل بھی ہواں گان فیہ مجھوں میں پیسے اور سنداس کی مجبول ہے، مراس پر مل کرنا بینی آگر چہ حدیث غریب ہے اور سنداس کی مجبول ہے، مراس پر مل کرنا

متخب ہے۔ دیکھےضیف حدیث پڑل کرنامیاح بھی بیس بلکم شخب ہے۔ دیکھے ضیف حدیث ہے، معفرت عبداللہ بن عمروضی (۲) ترندی شریف میں ایک ضعیف حدیث ہے، معفرت عبداللہ بن عمروضی الله تعاتى عندرسول التدسلى الله عليه وسلم كاتول نقل كرية بين كرة ب سلى الله عليه وسلم في فرمايا:

الوقت الاول من الصلواة رصوان الله والوقت الآخر عفوالله - ويعنى أماز كا اول ونت الله كالم والله من الصلواة والم والم والم والم والم الله كالم والم الله والله والله

حضرت مبار کوری قربات بین المعدیت ضعیف "بین حضیف اور تو دمیت ضعیف مین المعدیت ضعیف مین کوری کلیست بین کریستوب این الولیدراوی جواس کی سندیس به اس کو حضرت امام احدرجمة الله علیه نے اور تمام حفاظ صدیت نے کوجموٹا کہا ہے، اور فرمات بین سروی ها المسلام سندین شعیف بین روی ها المحدیث فرمات بین کراس صدیت کی تمام سندین شعیف بین روی ها المحدیث بین می کام میں کر حا باسانید کلها ضعیفة اور حضرت امام احداد بین کر حا کرتا تھا۔ (ص۵۵ اج)

اتنی شریدتم کی ضعیف مدیث کے بارے یک مولانا مبار کروری قرماتے بیں:اعدام ان هدا الحددیث بدل علی ان تعجبل المصلوقة اول وقتها المصل من تاخیر ها الی اخر وقتها "الینی کمعلوم ہوتا جا ہے کہ بیرصدیث الل بات کی دلیل ہے کہ نیاز کواول وقت میں پڑھنا آخر کی وقت میں پڑھنے سے انقل ہے ۔ بات کی دلیل ہے کہ نیاز کواول وقت میں پڑھنا آخر کی وقت میں پڑھنے سے انقل ہے ۔ بستا کی کہ نہ ویکھا تھا قد یار کا عالم

میں معتقد فتنۂ محشر نہ ہوا تھا

(س) تيرى مثال كي ليصاؤة الرسول مصنفي عيم صادق سيالكوفى كا حوالدويتا بهول، اس كتاب بين عيم صادق في ضعيف احاديث ك مجراركرومى ب-تسست كتابة هذاه السطور في جلسة واحدة، بعد العشاء في الساعة العاشرة والنصف. في الثالث من محرم الحرام سنة ساساً عج الداعة العاشرة والنصف. في الثالث من محرم الحرام سنة ساساً عج

محمد اجمل مفتاحي

قسط ينجم

#### تحجرات كاايك يادگارسفر

دارالا فیاء کے طلبہ درمین کے سی تھو آ وجے تھنے کی بینی ہے سلمی مجس ہیں ،
پھران سے بیس ش کر باہر کلا ، بغل می بیس حقرت مولا نامغتی احمد فی نیوری کے افیاء کی درسگاہ تھی ، بیس نے باہر ہی سے ان کوسلام کیا اور کہا کہ اندر تبیس آؤں گا کہ طلبہ کا نقصان موگاء ظرانہوں نے ازراد ست کہ کہ بر کی بات ہوئی ! اندر آ ہے ، پچھ با تبیس کریں گے، چن نچے دس منٹ کے قریب ان سے بنسی ذراق کی تفقیق ہوئی رہی ، پھر مصافی وصف نقہ کے بعد ان سے رخصت ہو کرتی سکو دید کے مشہور دائی بینے کی فان سلمہ مالیگا فوی آ گے بعد ان میں دور کے بعد ان سے تفقیق ہوئی کہ کھو ہی روز قبل جا معداسل میہ واجس آ ہے تھے ، ن سے ان کے واجس کا برقر سرام کیسا رہا ہوا کی سلمد بیس تفتیق ہوئی کہ واجس کا بیر واسرام کیسا رہا ، اس سلمد بیس تفتیق ہوئی کہ واجس کا بیر برقرام کیسا رہا ، اس

 آبھیل ہی کے ایک فارغ اور فاضل کی محنوں اور کوششوں سے بہت کا میاب رہا، اور عائف قرنی ہے۔ بہت کا میاب رہا، اور عائف قرنی بہال سے بہت متاثر ہو کرواہیں ہوئے ، مجھے عرفان سلمہ کی صلاحیتوں کود کھی کر باربار احساس ہوتا ہے کہ اگر اس نوجوان کو اپنی صلاحیتوں کے اجا کر کرنے کا مجر بور اور آزادانہ موقع ملے تو ڈ ابھیل کا جامعہ اسمالا میعر کی ادب کی ایک مشہور درسگاہ بن سکتا ہے۔

قار کی عرفان سلمہ جب میرے یاس ہے اٹھے تو میں نے ممرہ بند کرالیا کہ اب کوئی نہ آئے ، میں آ رام کرنا جاہ ر ماتھا، گھنٹہ بحر آ رام کے بعد جب میں نشیط ہوگیا تو میجھ دریکے بعد عزیز ان گرامی مولا تا احمیتم جامعہ اور ان کے بھائی قاری عبدار حمٰن سلمہ آصمے تھوڑی دہریتک بیلوگ میرے ماس رہے مواد نااحمہ بزرگ صاحب نے بتلایا کہ آج ہم لوگوں کے ایک عزیز مہمان باہر سے تشریف لارہے ہیں، ہم لوگ ان کو لینے کے لئے بعد ظهرنوساری جائیں گے،شایدآپ ہے ملاقات نہ ہوسکے، دوپہر کا کھانا بہیں مہمان خاند میں کھر سے آج سے گا۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کی محبت کاشکر بیادا کیا، بیددونوں بی بی بردی محبت سے ملتے بھی میں اور بورے اکرام کے ساتھ ضیافت بھی کرتے ہیں ، میری موجودگی میں بار بارمیری خیریت معلوم کرنے کے لئے میرے باک آتے جاتے رہے ہیں بحریز ممولانا احمد ہزرگ اس وقت تجرات کے سب سے بڑے جامعداور سب ہے مشہور علمی وعربی درسگاہ کے منصب اجتمام پر ہیں ،اس کے باوجودان کی سادگی ،ان كية اضع اوراساتذه ك أرام واحزام مي كوئى فرق نبيس آيا، حضرت مفتى محمود صاحب منگوہی رحمة الندے ان کو بیعت وارشاد میں خلافت حاصل ہے جمران کی کسی ہات ہے محسول نہیں ہوتا کہان کو بیسعادت اور بیشرف بھی حاصل ہے۔

میں نے ان دونوں بھائیوں کاشکر بیادا کیا اور کہا کہ آپ حضرات بلاتکلف تشریف لے جائیں، کفلیۃ سے مجھے چار بج عصر سے قبل گاڑی لینے آجائے گی،میری آج کی دات کفلیۃ جامعۃ القراءات میں گزرے گی۔

پروگرام کے مطابق آج مجھے کفلیة جانا تھا ،عصرے پہلے گاڑی آع فی ،اور میں جامعة القراءات آھی، اور میں جامعة القراءات آھی، بہاں طلب اور اساتذہ، مہتم جامعة قاری محمد اساعیل اور عزیز محمد

صالح سالماستاذ جامعه مير ساتظاري يتعي مصري في كرمغرب تك طلبداسا تذه کے ساتھ مجلس رہی ، میرے حزیز ترین شاگر دعزیز مفتی رشید احمہ سلمہ فریدی(۱) بھی آمي ينع مياس س يبل بارودل بن محل مل يح من المحل بن ما مدكاك استاذ جن سے میرا يملے سے كوئى تعارف بيس تعا، اوراب ان كا محص نام بھى يادبيس ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا جنگ جمل وجنگ منبین میں معزمت علی ومعرت معاوید رضی الله عنهما کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی ،اس موقع پر حضرت عمروبن عاص کا اس جنگ ش جو کردار رہاہے، اس بارے بیس ان کی طرف سے میراذ ہن صاف تبیس رہاہے۔ ان ككردادك بارے من مجھ اطميان بيس رہاكرتا تھا بھرآ ب كے ير چذمرم ميں الناكى خضيت يرجوآب تحريفر ماياب اس كوبر هكراب ان كي طرف عيمراؤجن بألكل صاف ہوگیا ہے، اوراب مجھے کائل اطمیان ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عندنے جو کچے بھی کیادہ نیک نیتی اور خلوص سے کیا، اور محض الندے لئے کیا اور انہوں نے اس ونت اسلام اورامت اسلامیکی بهت بزی خدمت کی غرض میرے اس مضمون کی وہ تعریف کرتے رہے۔ بیں نے ان کی بات من کراللہ کاشکرادا کیا کہ اس نے میرے قلم ے ایسی تحریر تکصوادی کدایک صحابی رسول سلی الله علیه وسلم سے بارے میں ایک مسلمان کا تر دداورعدم اطميان جا تاربا، أكركوني عالم دين اورعلى ذوق ريحت والاكسى معنف كي كسى

(۱) عزیز م مفتی رشید اجر فریدی استاذ جامع مقاح باطلیم تران سورت میرے باے عزیز ڈانجیل کے ذمانہ کے شاگر دہیں، رہنے والے تو صلاً بہار کی کسی جگہ کے ہیں گر بچپنا مجرات میں گز داد ہیں پڑھا ، اوراب وہیں تراج مجا دس کے مدرسہ مقاح باسلوم میں مدرس ہیں ، اوراب تراج کا کال کے قریب اپنا کھر بھی مطالیا ہے ، میتی اب دو یورے مجراتی ہیں۔

 تحریبا کتاب کی تعریف کرے آواک مصنف کوخوشی ہوتی ہے۔ جھے بھی ان کی ہات تکر بہت خوشی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ البت انہوں نے میرے ایک مضمون کے بارے بیس کی تو بیس نے تو ان سے بیا کہ آپ اپنی بات جھے کولکھ کرویدی، بیس اس برخور کروں گا اور غلط ہوگی تو رجوع کر لول گا، مگر عزیز مفتی رشید احمد سلمہ نے دم کا دم اس وقت کتابول ہی سے ان کو جواب دے ویا کہ مولانا نے جو لکھا ہو وہ تھے ہے، آپ کا اعتر اس سے جھے بحث دم باحث کے بعد وہ بحث دم باحث کے بعد وہ بحث دم باحث کے بعد وہ باحث کے بات سے مطمئن ہوگئے کھر وہ نظر بیس آ ہے ،

رات کا کھانا مدرسہ ہی میں تفاجس میں قاری اساعیل صاحب مہتم جامعہ اور بعض اساتذہ اور مفتی رشید احمد فریدی بھی شریک تھے، کھانا ایبا تھا جیسے کسی ہولل ہے آیا ہو، کفلیۃ گاؤں کے قریب لب روڈ کھانے کے کئی ہوٹل ہیں ، ان ہوٹلوں میں كهانا كهانے كے لئے دور دور سے لوگ آتے ہيں، ميں نے سمجھاتھا كەالىس ہونلوں میں سے کسی ایک ہوٹل سے کھانا منگوایا ہوگا، ووسرے روزمیج کوناشند کے موقع پر میں نے قاری اساعیل ہے کہا کہ آپ کی رات والی ضیافت تو ہوٹل کے کھانوں سے تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیں مولانا بیسب مدرسدی میں بکا تھا، میں نے کہا کدمدرسد میں اتنا لذيذ كهانا؟ توانهول في بتلايا كدمير عب معدييل دوايسے باور يى بيل جو مندوستان كمشبور موثلوں ميں كام كر يكے ہيں ،انہوں نے بى بيكھانا يكايا تھا، كھر ميں نے ان ہے کہا کہ میں نے بار ڈولی میں مولوی احدے کھر مبزیوں کا بڑالذیز شور با پیا تھا ،اس کے بنانے کا طریقندان باور چیوں کومعلوم ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ضرور معلوم ہوگا، پھر انہوں نے ان دونوں ہیں ہے ایک باور چی کو بلایا، اس نے جھے اس کے بنانے کا طریقہ بتلایا اس باور چی نے پندرہ ہیں منٹ کی مدت میں سبر یوں کا ایسالذیذ سفوریا بنا کریلا یا کہ بیس اس کی چستی اور ایکانے کی مہارت پر تعجب ہی کرتا رہا، میشور یا بارڈولی واليشوري كمقابله من كجهاورلذيذ تهاء

جامعہ کفلیۃ میں چند سالوں ہے بخاری شریف کا بھی درس ہونے لگا، لیعنی دورہ کا با قاعدہ آغاز ہوگیا ہے۔ جامعہ میں بخاری کا درس قاری محمد اساعیل صاحب کے بڑے ہمائی اور میرے عزیز شامر دمفتی عہاس داؤد بھم اللہ دیتے ہیں، مفتی عہاس میرے ڈابھیل کے قدیم شاگر دہیں، فقہ دافق ہیں اللہ نے ان کو بڑی اچھی صلاحیت وی ہواراب حدیث شریف ہیں ہمی ان کو کافی بھیرت حاصل ہوگئی ہے۔ سناہے کہ بخاری شریف کے لئے وہ بہت محنت کرتے ہیں، مفتی عہاس دن کے اوقات ہیں ڈابھیل کے جامعہ میں فقہ کا درس دیتے ہیں اور دارالا فق میں طلبہ کو افقا می مشق کراتے ہیں اور دارالا فق میں طلبہ کو افقا می مشق کراتے ہیں اور بعد مغرب کفلیة کے جامعہ میں بخاری شریف کا کئی محنشہ درس دیتے ہیں، تقریباً بیہ برسال جی وعمری سعادت بھی حاصل کرتے ہیں۔

الحمد لقد رات يبال ببت آرام سے گزرى، اتفاق سے اكل كوال كے مدرسرا شاعت العلوم كا ايك وفد ججرات كے مدارى كا دوره كرر ہاتھا، يدحفرات بى دات كوجامعہ كفلية آگئے۔ قارى اس عبل نے كبااس وفد بيس شريك علاء آپ سے ملنا عبد دوره عبر بين ، بيس نے كباكہ بلا ليجئ ، بيسب جوان عالم تھے، بيس نے بوجھا كديد دوره كس سلسلہ كا ہے تو ان لوگوں نے بتلا يا كہ بمارا مقصد كرات كے مدارى كے طريقہ تعليم كے بارے بيس معلومات عاصل كرنا ہے تا كہ مدرسراكل كوال كے تحت چلئے والے مدارى وحد الله الله على الله على الله على الله على الله والله الله على الله والله كرنا ہے تاكہ مدرسراكل كوال كے تحت چلئے والے مدارى ومكا تب بيس الله فائده اٹھا يا جائے۔ تھوڑى دير كے بعد بيد صورت والے مدارى ومكا تب بيس الله ويك ، چونكه آئ مجھے سورت جانا تھا، الل وجہ سے سورت والے كے لئے ہم ا بنا سامان درست كرنے بيل لگے۔

قاری محرصالے سلمہ کو بھی سورت کی صاحب کی عیادت کو جاتا تھا اس وجہ ہے سے بھی اورت کو جاتا تھا اس وجہ سے بوا کہ بین ان کے ساتھ بی ان کی گاڑی سے سورت جاؤل گا، محر جامعہ کے ایک طالب علم نے اپنے بھائی کو فوان کیا کہ موالا تا غاز یپوری آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے محرکر بم بچیا کے استاذ ہیں (۱) سورت جارہ ہے ہیں تو ان کا فوان آیا کہ میں خودان کو لینے آر باہوں، ہم تیاری تھے کہ آ دھا پون محفظہ کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر آئے

<sup>(</sup>۱) یو کریم ہمرے و ابسیل کے زبانہ کے شاگرہ ہیں اگر یم سورتی کے نام سے مشہور تھے ، یہ اپنے ساتھیوں کو کا ہوں کا بحرار کراتے تھے ،ان کی تحرار طلبہ میں بہت مقبول تھی ،اب سورت میں یہ تجارت میں تھے ہوئے ہیں۔

بات پہت ہے بہت بجیدہ معلوم ہور ہے تھے، لو جوان تھے بات چیت بہت سابقہ ہے کرتے تھے، اور نماز وروزہ کے پابٹر معلوم ہوتے تھے، ان کی گاڑی بھی بہت آ رام دہ تھی، جب ہولوی جھے صالح اور ان کا لڑکا عزیز م جمرسلمہ ہم تینوں ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سورت مولا نا ارشد میر کے گھر پہو نچے جہاں ہما راا تظار ہور باتھا، اور وہ صاحب اپنے گھریہ کہ کر روانہ ہوگئے کہ اگر گاڑی کی ضرورت ہوتو جھے فون کر دی میں حاضر ہوجاؤں گا، ہم نے ان کا شکریہ اوا کیا، ہمیں اب ان کی گاڑی کی ضرورت ہوتو گئے فون کر دیں میں حاضر ہوجاؤں گا، ہم نے ان کا شکریہ اوا کیا، ہمیں اب ان کی گاڑی کی ضرورت ہیں گاڑی گ

دو پہر کا کھانا ہم نے مولانا ارشد میر کے گھر کھایا، پھرمولانا محد صالح اپنے اڑ کے کے ساتھ اسپتال بہاری آ دمی کی عیادت کو چلے گئے اور میں نے قیلول کی سنت ادا کرنے اوراینی تھکان رفع کرنے کے لئے اپنا بستر سنجالا اور عصر تک خوب آ رام کیا، مولا ناارشدمیرایک اسکول کی تغییر کرار ہے ہیں،اس کے تعاون کے سلسلہ میں ان کوعصر بعد ایک صاحب ے ملنے جانا تھا، مجھ سے کہا کہ مول تا آ ہے کوبھی چلنا ہے، تگر ان کی بات کو بہت صبر وصنبط سے سفنا ہوگا وہ بہت عجیب وغریب تتم کے آ دمی ہیں، مجھے مجیب وغریب تتم کے آ دمیوں ہے وحشت ہوتی ہے، اگرچہ میں ان کی محبت میں انکار نہیں کرسکا میں نے کہا کہ آپ فرمارہے ہیں تو چلوں گا، چنانچے عصر بعد میں اور مولانا ارشد اور ارشد صاحب نے ایک صاحب سے اور کہدر کھا تھاوہ ہم تیزوں ان عجیب وغریب صاحب سے ملنے گئے۔قلب شمرسے کافی فاصلہ پر ان کا بنگلہ تھا، مالدار ہنددؤں کی آبادی تھی، ان صاحب کے گھر کے سوا کوئی ایک مسلمان کا گھر نہیں تھا، ہم لوگ جب ان کے بنگلہ میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک صاحب بہت لیے تو تکے ، جمو لے بر بیٹے جمولاجمول رہے ہیں ، آ دھی ران تک کا ایک كير اجتكها نما ان كے بدن ير ہے، اور بدن برصرف ايك بنيائن ہے۔ جب ہم لوگوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھال کی تؤوہ مساحب میر کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ہے کون ہیں یہ کیوں آئے ہیں ، اور ان لوگوں ہے کہا کہ آپ لوگوں کا آتا کیے ہوا؟ ان

اوكوں نے تو كہا آپ سے اسكول كے سلسله ميں بات مولى تقى اور آپ نے آج اس وقت كا القات كے لئے وقت ديا تھا، اور اس نے كہا كه تھبرائي ميں جنده والا آ دی نہیں ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ آئے یا ہوں ، اتنی گفتگو کے بعد وہ صاحب اینے رنگ میں آ مجے اور سلمانوں کو گالیاں ویٹی شروع کی پھرعلاء کی طرف آئے اور ان کو بجر بورسانے گئے، بیعلماءسب مکار ہیں، جھوٹے ہیں، بددیانت ہیں، ہم نے فلال مدرسہ کو اتنا دیا وہ کھا گئے ، فلال مسجد کے لئے اتنا دیا مسجد کے امام اس کو کھا گئے ، ہندوستان کا ملک نہایت گندہ ملک ہے، بیر ملک تمھی تر تی نہیں کرسکتا، اورمسلمان تو بالكل ترقى نبيس كرسكتا، مسلمان مارا جاتاب كاناجاتاب، ببيت الجهابوتاب، جندوستان سے سارے مسلمانوں کو ختم کردینا جاہئے۔ میں نے دیکھومسلمانوں کی آبادی ہے بث کراینا بنگلہ بنایا ہے، اس محلّہ میں صرف میں ہی ایک مسلمان ہول میہ میراملازم ہندو ہے میں ان سب کو بہت بڑی شخواہ دیتا ہوں، میں نے اینے محلّمہ کے ہند دوں سے کہددیا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کوجلا دوآ گ لگا دو، میری بیوی عیسائی ہے وہ کہتی ہے کہ مندوستان بڑا گندہ ملک ہے اور یہاں آ تانبیس جا ہتی وہ لندن میں رہتی ہے، بیمیرے دو کتے ہیں اور میرے لئے روتے ہیں، آج تک کوئی آ دمی میرے لے نہیں رویا، میراباپ ایہاتھاولیاتھا،اس نے مجھے پیدا کرکے مجھے چھوڑ دیااس نے مجھے کیوں پیدا کیا محض اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے ،اس نے مجھے پیار نیس ویا بھائیوں نے بیار نہیں دیا، میں مارامارا پھرتار ہا، تھیلہ چانا یار کشہ چلایا، پھیری کرتارہا، اورآج جو پھھ میں نے کمایا ہے، وہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا آج میرے یاس اتنی دولت ہے کہ مجھے خود پندنیں ، مولوی کیا جنت میں جائے گاوہ تو ایسا ہے اور وبياہے، ويجھونيں جنت بيں ہوب، بيرمبرے كتے ہيں بيداازم ہيں اور بيرمبراچن ہے میں اس جنت میں رہتا ہوں۔وہ خض بولے جار ہاتھا بمسلمانوں کوعلاء کواور جوش میں آ کرسارے مندوستانیوں کو برا بھلا کہدر ہاتھا ہمولا نا ارشد میر اوران کے ساتھی تو مجھے كريس يارے تھے، جب بيں نے ويكھا كدوہ عدے آگے بروھ رہاہے ، توجي نے

موجا كداب اس كولگام ديني جائية اوراس كى بات كارخ موزيا جائية يس في اس ے کہا کہ آپ صرف ہو لتے چلے جارہے ہیں ، مجھے خت بیاس لگی ہے، یانی بلوائے تو اس نے ملازمہ کوآ واز دے کر کہا کہ مولا تا کو بانی پلاؤ، پیس نے کہا تصندُ ایائی منگوا ہے تو اس نے ملازمہ سے کہا کہ مولانا کوفرت کا پائی ٹھنڈا باؤ و میں نے ایک گلاس پانی لی کر ان سے پھر کہا کہ کمال ہے جناب اس گری کے زمانہ میں آب صرف سادہ یانی ملارہے ہیں، تو اس نے چرملاز مدکو بھیجا اور کہا کہ نارنج کا شربت پلاؤاورسب کے لے لاؤ، چنانچ سب نے تارنج كالذيذ مشروب بيا، اوراب پھروہ كنے لگا كەميرے اس بنگله مس ایسا کیلا پھلتا ہے جوآب کوئیس نہیں ملے گا اور ناریل کا یانی تو بس پینے سے تعلق رکھتا ہے۔ بورے مجرات میں ناریل کا بدیائی ای نوعیت کا واحدیانی ہ، میں نے اس سے کہا کہ آپ نے تاریل کے بانی کی تعریف کر کے میری اشتہا یر مادی ہے، ذرامیں بھی تو اس کو دیکھوں ، تو اس نے ملازمہے کہا تو دہ آ دھا گلاس یائی لائی، میں نے کہا کہ یہ کیا؛ صرف آدھا گلاس تواس نے کہا کہ یمرف آپ کے مجنے پرمنگایا ہے میں این تاریل کا پانی کسی وہیں باتا، بداس لئے کہ میں اس بانی کے علاوہ سا دہ یائی تہیں پیتا ہوں۔

یہ تو میری ترکزی کا راز ہے، جب مولانا ارشد میر ادران کے ساتھی نے دیکھا کہاں کا رخ بدل چکا ہے تو انہوں نے اسکول کے دو کا غذات جس کو دہ اپنے ساتھولائے تھے ان کواس آ دمی کو چش کیا، وہ ان کو بلاد کھے ایک طرف رکھتا رہا، مغرب کا وقت قریب ہور ہاتھا، جس اس کی جنت پر لاحول پڑھتا ہوا جو ایک ہندو طازم، ایک ہندو طلاز مداور دو کتے اور چند درختوں پر مشمل تھی ، باہر واپس آ گیا اور دل جس و چمار ہا کہ بید یہاں اپنی اس جنت جس ہے اور اس کی جو کی اندان جس کی اور جنت جس ہوگی ۔ کچھور یہ بعدمولانا ارشد میر وغیر و بھی آ گئے، جس نے یو چھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا اس نے اس جگہ کود کی خود کے کو دیکھوں گا پھرکوئی بات ہوگی۔

طٰ شیرازی

محمر اجمل مفتاحي

بيثا: ابایی!

کی بیٹا! باپ:

اباتی! آپ کومعلوم ہے، آج پھر شخ جمن حفظہ اللہ اور شخ کلو حفظہ اللہ میں بنا: ز بردست تکرار ہوگئ، نجر بعد دونوں بھڑ گئے اور بھی جمع ہو گیا۔

بیٹا! بید دونوں بمیشه لڑتے جھڑتے رہتے ہیں، اور جماعت بدنام ہور ہی ے،آج ان کا جھکڑاکس بات پرتھا۔

الإى اتن سي كلوف فيرك نماز من جب جب تعبير كهي تب تب رفع يدين كيا 1 منتخ جمن حفظه القدان كے بغل بى من تھے،اس بران كواعتر اض موااور دونوں حفظه الله مين بحث وتكرار، ويف فكي ، بحير ان كي تكر ارسيد و مالدي فكي م

شَيْخ جمن هفطه الله كو بحث فيس كرنا جاسة ، ان كومعلوم نبيس كه خود حضرت الام بخارى رحمة الله عليدن اسية رساله جزء رفع اليدين بي برتحمير كووت والى بھى حديث ذكركى ب\_\_

جى اباجى! شيخ كلوحظ الله يكى كهدرب تصرك جب رفع يدين كرما نمازكى زیونت ہے تو ہم صرف تین ہی جگہ کیول رفع پدین کریں، ہر تکبیر کے وقت كيول ندر فع بدين كريس، تاكه بهاري تمازيوري زينت والي بوء يا يجرمرف ایک جگەرفع پدین کریں جیسا احتاف کیا کرتے ہیں۔ایک جگہ والی رفع یدین تواجما کی ہے،شروع نماز میں رفع یدین کرنا سب کے زویک سنت ہے،اس کےعلاوہ جگہول پر رفع بدین کرنا اختلا فی ہے۔

بينًا! شيخ كلوكا كهنا برحق ب،اوروه ال مسئله بين راه حق وصواب بريين -المالي اجب كرراه حل إوريكي راه صواب إوريخ كلوكا كرتابر حل جيا.

تو پھر ہمارے بروں نے اس راوی وصواب کو کیوں چھوڑ رکھا ہے۔

يتدليل بيناا

#### ظفر بجنوري

" نظفر بجنوری" عوام کے یہاں غالبًا غیر مانوس نام ہے، بلکہ شاعری کی دنیا ہیں" کم نام" نام کہا جائے تو غالبًا غلط نہ ہوگا ، مگر دیو بندی حلقہ ہیں بینام بہت معروف ہے، اور ظفر بجنوری جس شخصیت کا نام ہے وہ بڑی مقبول ، محبوب اور بڑی باوقار علمی شخصیت ہے، اور ظفر بجنوری وارالعلوم دیو بند کے استاذ حدیث، ایشاح ابنخاری، شرح شخصیت ہے۔ خففر بحوری وارالعلوم دیو بند کے استاذ حدیث، ایشاح ابنخاری، شرح بخاری کے مرتب حضرت مولا ناریاست علی بجنوری دامت برکاتهم ہیں۔

مولانا ریاست علی صاحب جس طرح ایک کامیاب مدری ، دارالعلوم دید بند کے مقبول استافی صدیث اور معروف صاحب قلم اور بہترین نثر نگار بیل ،ای طرح حضرت مولانا ایک بہترین شاع بیں اور شاعری کے جملہ اوصاف پر قابویا فتہ بیں ،ان کی زبان سے نگلی ہوئی غزل ہویا نعت یا قطعہ یا مرثیہ یا تہنیت نامہ ہرصنف بیں ،ان کی زبان سے نگلی ہوئی غزل ہویا نعت یا قطعہ یا مرثیہ یا تہنیت نامہ ہرصنف بی مولانا کا کلام استاد شاعروں کے مقابل کا ہوتا ہے ،مولانا نے دارالعلوم کا جوتر انہ کلھا ہو وحضرت مولانا کی قادرالکلامی کی بین دلیل ہے۔ بیتر انہ شاعری کی معراج ہوں ہے ، اور ہونا نا دیا ہونا تا ریاست علی صاحب کی شخصیت کو جادیدگی عطا کردی ہے ، اور ان شاء الله روز قیامت ان کا بیتر اندان کی مغفرت کا ذریعہ ہے گا ،اورا کا ہر دارالعلوم ویو بند حضرت مولانا دامت بر کاتھم کو گلے لگا کیں گے۔

نفر سرکے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہم غالب، موس، فروق کے زماند س ہیں، ہرفعت ہرخر لے ہو معلوم ہوتا ہے کہ ہم غالب، موس، فروق کے زماند س ہیں، ہرفعت ہرخزل ہر مرثیہ جملہ اصناف شاعری کا مرقع بلکہ شاعدار مرتع ہے۔ ہیں جب لکھنے پڑھنے سے تھک جاتا ہوں تو مولانا کے اشعار سے حظ حاصل کرتا ہوں، چندا شعار گنگا لینے سے مستی اور تکان غائب ہوجاتی ہے۔ لیجئے آپ بھی ان کی آیک نعت سے حظ حاصل سیجئے درکھنے کہیں یا کیزہ اور فتن نعت ہے۔ ظفر بجنوری کی شاعری کا جوہراس ہیں چیک رہائے۔ میں ہاکہ مراس ہی جیک رہائے۔ اس طرح کی فعت کہنے والے اس شاعری کی دنیا ہیں بہت کم لوگ ہیں۔

ازظفر بجؤري

#### نعت شريف

تیرگی کیا ہے؟ نظر کے تھوکر یں کھانے کانام زندگی ہے آپ کے احسان فرمانے کا نام

صبح سادق آپ کے نور جبیں سے مستخیر رات تھہرا کا کل مشکیس کو فہرانے کا نام

ماتی رحمت، شرابِ عشق، منائے یقین کے کانام کعبہ اقدی ہے اک آباد میخانے کانام

آپ کی چٹم کرم کا فیض ہے صببائے عثق مصلحت کو رکھدیا ہے جام ویجائے۔ کانام

و کی کر محفوظ سینے میں اٹارے کا اڑ رکھدیا اہل نظر نے چاند ورائے کانام

حسن ہے اس نور عالم تاب کا ذوق تمور عشق ہے ذوق طلب پر آگ برسانے کانام

آپ کا ہر تقش یا نبرا مراط متنقیم کفرشہرا آپ کے قدمول سے بث جانے کانام

جس سے بیوفرش زیس عرش بریں سے بوھ میا روضۂ الحبر ہے اس رحمت کے کا شانے کانام حمد حمد حمد حمد

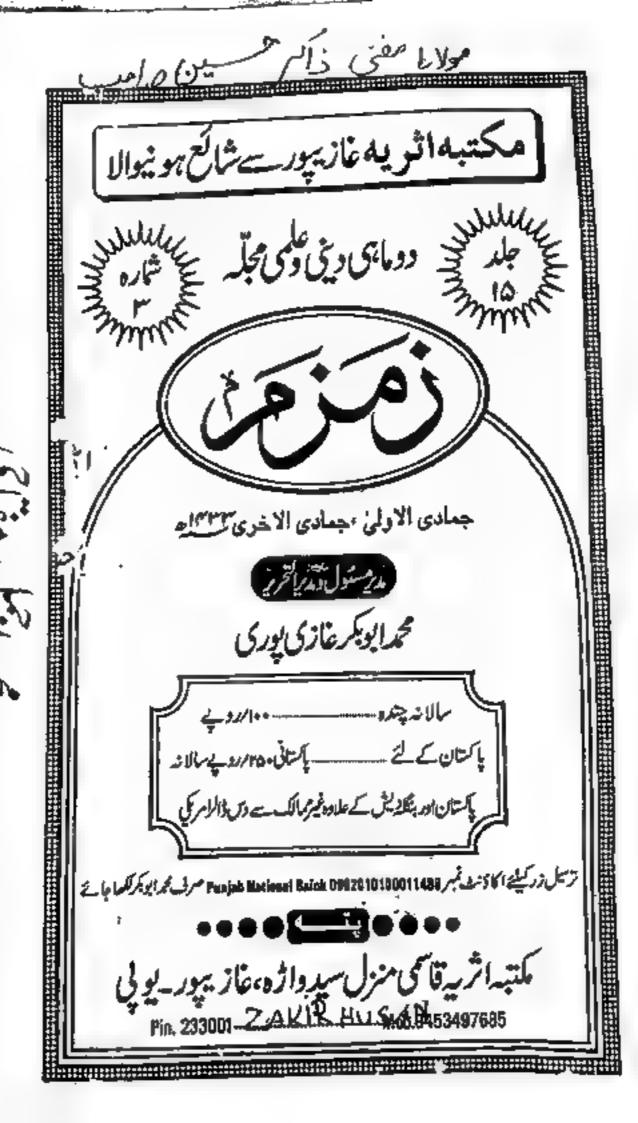

# محمد الجمل مفتاحی فهرست مضامین

| $\overline{}$  |                            |                                              |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| ٣              | اداره                      | ضرورى اعلان<br>                              |
| ۳              | محرا يويكر عاز يهيدي       | اوارب                                        |
| 4              | "                          | نوی برایات                                   |
| 1              | "                          | محدر باقوت حفظ                               |
| 11"            | , ,,,                      | مازصاحب کم آخری بخاری                        |
| *1             | "                          | نو ن ابومنیفهٔ                               |
| 19             | "                          | "بلبلان نالان" كى داستان                     |
| l <sub>e</sub> | 11                         | كيانى اكرم في دمشان عى تبدى نادير كرنس يدى ب |
| 70             | 11                         | خطاورا <i>ن</i> کا جواب                      |
| ۵۰             | "                          | غيرمقلدين مح مديث ان والات كاجواب دي         |
| ۵۵             | "                          | مجرات كاليك يا دگارسفر                       |
| 11'            | طرشيرازى                   | فمارسلفيت                                    |
| 10             | ظفر یجنوری                 | فاری نعت اوراس کاار دوتر جمه                 |
| 77             | مولا نامفتي ابوالقاسم صاحب | برادر كرم مولانا محما بوبكرصاحب عازييوري     |

ζ

# ضروري اعلان

زمزم کے قارئین کومعلوم ہوگا کہاس کے بانی ومدیر حضرت مولا نا محمد ابو بکر صاحب غازی بوری ۸رفر دری ۱۴۰۲ء کو اپنی مدت حیات بوری کر کے آغوش رحمت میں پہنچ گئے ہیں۔ میات بوری کر کے آغوش رحمت میں پہنچ گئے ہیں۔ اناللہ و انا الیہ راجعون

"ذرمزم" کا پیش نظر شارہ حضرت مولانا مرحوم نے اپنی عمر کے بالکل آخر وفت میں تیار کرلیا تھا، جس کو اس وفت شائع کیا جار ہاہے۔ اس کے آخر میں حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مہنتم وارالعلوم دیو بند کے تاثر ات کا اضافہ کیا گیا ہے۔

اللّی علم وقلم حضرات سے درخواست ہے کہ دہ اسیخ تا ٹرات اور مقالات ومضامین لکھ کر کم سے کم مدت میں ادار ہ کے پہند پرروانہ فرمادیں۔

جزاهم الله خيرا لجزاء

اوازبي

## ہسم اللہ الموحین الرحیم عرب حکمر انول کاظلم وجورا دران کی بددین، اسلام سے تشمنی اوراس کا خدائی انتقام

اللہ تعالیٰ کی انظی میں آ واز نہیں ہوتی اور خدا کے یہاں ور ہے اند حرفیں
آئ کل یہ مثالیں عرب حکر انوں پر صادق آری ہیں، معریں جمال عبدالناصر رہا ہو
شام میں حافظ الاسد رہا ہو، عرباتی کا صدام رہا ہوتونس کا زین الحابدین ہو، لیبیا کا
قد افی رہا ہو، یمن کا صالح اور ابھی قریب میں معرکاتنی مبارک، اور اب شام میں
حافظ الاسد کا ظالم بیٹا بشارہ ویہ سارے حکر ال جنہوں نے عرب حکومتوں پر قبضہ کرر کھا
تھا، یا اب بھی بعض قابض ہیں، یہ سب کے سب اسلام کے باغی، شریعت محد یہ کے
قراب میں، خدا اور اس کے دسول سے بیزار، نہایت ظالم اور نہایت فیرے، نہات عیاش
ثابت ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم اور اپنے ملک کے لئے کیا تو کہ یہ بی تیس، عراف کی دولت کو خوب اونا، اور اپنا شرائہ خوب بھرا، خوب عیاشیاں کیس اور اپنے قلاف
کی دولت کو خوب لونا، اور اپنا شرائہ خوب بھرا، خوب عیاشیاں کیس اور اپنے قلاف

الله تعالی ان کے فلم وجود کود کھے رہاتھا، اور جب ان حکم انوں میں ہے بعض پر خدائی تیم نازل ہوا تو دنیائے دیکھا کہ بیفر کون اور شداد کے نمونے حکم رال کیسی ذات کی موت مرے اور جو بچے ہیں ان کی زندگی کیسی ذات کی گذرد بی ہواورا بھی جو ذور زبرد تی ہے اپراافتد ارجمائے ہوئے ہیں وہ جلدی اپنا انجام کو ہو شچنے والے ہیں۔ مسلمان بوی جذباتی قوم ہے، امریکہ سے اس کی نفرت صدے بوجی ہوئی ہے، جوابی جگہ یالکل درست ہے ہمریکہ دوجا بروظالم ادرسقاک ملک ہے کہ اس سے ہرمسلمان کونفرت ہونی جا ہے گراس کا مطلب بیس ہے کہ امریکہ سے نفرت ہرمسلمان کونفرت ہونی جا ہے ، حمر اس کا مطلب بیس ہے کہ امریکہ سے نفرت ہرمسلمان کونفرت ہونی جی جا ہے ، حمر اس کا مطلب بیس ہے کہ امریکہ سے نفرت ہرمسلمان کونفرت ہونی جی جا ہے ، حمر اس کا مطلب بیس ہے کہ امریکہ سے نفرت

کرنے جل مسلمان محمر انول کے ظلم وجور اور ان کی بدد بی اور ان کی خدا بیزاری سے مرف نظر کرے کفن اس بنا پران کے گن گائے جا تھی کہ یہ مکر ان اپنی گیدڈ دھمکیوں سے امریکہ پر برسنے والے نتے ،اس گیدڈ دھمکیوں کود کیے کرصدام کوسب سے بوا مجاہد کہا گیا اور قد انی کو ' مرد آجن' کا مسلمانوں نے خطاب دیا ، اور وں کو تو اس وقت مجبور سے صرف قد انی کو مثالاً لیجئے کہاس کا دین حال کیا تھا ، اور اسلام کا کتنا بڑا دھمن تھا ، کیسا خدا اور رسول بیزار تھا (اور ای پر دوسرے حکر انوں کو بھی قیاس کرلیں )اس کے پچھ حالات کو برت سے شالح ہوئے جی وف والے کہا کہا کہا ہوئے جی حکم حد سمع میں شائع ہوئے جی جس سے البعث الاسلامی کھنو نے شالع کیا ہے ۔ مجلّے کہتا ہے :

لیبیا کا فرعون قد افی جو عومت پر تقریباً پیس سال قابض رہا ،اس مرت شن اس نظم آل و عارت گری ا فلاقی جرائم اوران اور کیوں کے ساتھ جن کواس نے شن اس نظم آل و عارت گری ا فلاقی جرائم اوران اور کیوں کے ساتھ جن افلاتی محمد افلاتی محمد افلاتی محمد افلاتی محمد افلاتی محمد افلاتی محمد افلاتی مساتھ جن افلاتی مسلم کر سے ہوتا رہتا ،اور جن اان کے ساتھ غیر افلاتی فعل کرسکا تھا کرتا رہا اس فرعون وقت نے اللہ کی شریعت اوراس کی کتاب میں دخل اعدادی کی ،اس نے مید آواز لگائی کہ سورہ افلاص سے لفظ و قل 'کو نکالدو، معود تمین سے اس فقط و قل 'کو نکالدو، اس نے سنت کا بالکل انکار کردیا اوراس کی جگدا پنی کتاب 'گرین بک' کور کھا جو ایک بے جو آل سے دو تما کرتا تھا ،اور جری تاریخ کو بدل کرحضوں میں اور بید کرتا تھا ،اور جری تاریخ کو بدل کرحضوں میں اور بید اس فرح کی نتی اس نے دین وشریعت کے بارے میں مجمر مانہ حرکتیں کیں اور بید اس فرعون اپنے پاس اشے بیضے والوں سے کہنا تھا کہ محمد کون تھے، ان کی حقیقت ایک فرعون اپنے بیاس اشے بیضے والوں سے کہنا تھا کہ محمد کون تھے، ان کی حقیقت ایک فرعون اپنے بیاس اشے بیشنے والوں سے کہنا تھا کہ محمد کون تھے، ان کی حقیقت ایک فرعون الید میں اور کھی فرعون اپنے بیاس اشے بیشنے والوں سے کہنا تھا کہ محمد کون تھے، ان کی حقیقت ایک فرعون الید میں اگری کھی اور بس آیا اور پھر چلا میا (فنوذ باللہ من کل ذیک)

بیر تفالیبیا کامعمر قذائی ، وفت کا فرعون ، کمیونسٹ مزائی ، طحداور بے دین اللہ کی شریعت اوراس کی کتاب اوراس کے رسول (صلی الله علیہ وسلم) کا غداق اڑانے والا ،اورجس کومسلمانوں نے جذبات کی رومیں ''مردا ہمن'' کا خطاب دیا تھا۔

پھر جب لیمیا پر ہوالیس سال حکومت کرنے والے حکمرال پر اللہ کا غفب نازل ہوا، اور جو لائھی ہے آ واز تھی اس بیس حرکت پیدا ہو کی تو دنیا نے دیکھا کہ اس فرعون کا کمٹنا عبر تناک انجام ہوا کہ چوہوں کی طرح پناہ کے لئے بل تلاش کرتا رہا ہمر تلاش کرنا رہا ہمر تلاش کرنا رہا ہمر تلاش کرنا دہا ہم تاش کرنا ہے تا ہم تاش کرنا ہے تا ہوا کہ چوہوں کی طرح پناہ کے ایک سیابی کے تلاش کرنے والے بھی اس کی تلاش میں رہے اور اپنے بی قوم کے ایک سیابی کے ہاتھوں وہ فرعون وفت ذات کی موت مرا۔

"وفى ذلك عبرة لاولى الابصار" فليعتبر المعتبرون \* هرهرهرهو

(م) كابقيه)

اوران کی خودداری اورعزت نفس کو کس طرح کیلتے ہیں وہ کوئی کینے والی بات خبیس ہے۔ ہم اپنا خود محاسم کرکے فیصلہ کریں کہ خادموں اور ملازموں کے ساتھ جو ہمارہ سلوک ہوتا ہے اور جورسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا خادموں کے ساتھ سلوک ہوا کرتا تھا، ان دونوں سلوکوں کے درمیان کتنا فرق ہے۔

(۵) ... د عفرت جابر رضی الله عندگی حدیث ہے کہ رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فربایا: قیامت کے دوئتم میں کا وہ تخص مجھ ہے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جو اخلاق کے اعتبارے سب سے زیادہ اچھا ہواد بچھے سب سے زیادہ تاہند بدہ اور بچھ سب سے زیادہ دوروہ مخص ہوگا جو بلا وجہ اور ناحق کڑ سے سے بکواس کرنے والا ہے اور جو تکلف اور خوتکلف اور خوتک ہوائی کرنے والا ہے اور جو تکلف اور خوتک ہوائی کرتا ہے۔ اس حدیث میں جو اللہ کے دسول کو جو بات پندھی اور جو با تیں آپ کو ناپید تھیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے سب واضی ہے۔ ایجھے اظلاق کی وجہ ناپید تھیں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے سب واضی ہے۔ ایجھے اظلاق کی وجہ متکبراتہ ایراز بیں بات چیت کرتا ہے اس کا انجام ہیں وگا اور جو تصنع و تکلف سے اور متکبراتہ ایراز بیں بات چیت کرتا ہے اس کا انجام ہیں وگا کہ وہ آخرت میں اللہ کے دسول کی مجلس سے دور ہوگا ہی تین بڑی برخی اور سو سے قسمت کی بات ہے۔

#### نبوی ہدایات

مرابو بكرغازى بورى (۱) حفرت معاة رضى الله تعالى عند كو جب حضور معلى الله عليه وسلم في يمن كى طرف بجيجا تقاتو ان كو چند بدايات كي تعيير، ان جي سے ايك بدايت مي تعيى اتفاقو ان كو چند بدايات كي تعيير، ان جي سے ايك بدايت مي تعيى اتفاقو عانه ليس بينهاو بين الله حجاب . (تر مُن الريف) لين معاذ! تو مظلوم كى بدوعا سے زيج ، اس لئے كه اس كے درميان اور الله كے درميان اور الله كے درميان كوئى يرده تميرس رہتا ہے، لينى وہ بدوعا فوراً تبول ہوتى ہے۔

کسی برظم کرنا انتہائی ورجہ کی بری حرکت ہے۔ خصوصاً کمزوروں کے ساتھ تو اوری کے ساتھ تو تو اوری کے ساتھ تو تو بہت زیاوہ لطف وکرم کا معاملہ کرنا جائے ، اگر ان سے پچھے زیادتی بھی ہوجائے تو نری کا معاملہ کرکا سے درگز رکرنا جائے۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ ظلم تو جائے ہے کہ تاریک ہیں ہے کہ تا کہ تاریک ہیں ہے کہ تا کہ تاریک ہیں ، یا درہے کہ تلکم کرنا نہ اپنے پر جائز ہے نہ پرائے پر بینی اس بارے ہیں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی انتیاز تریس ہے۔

(٣) معترت مهيل بن سعد في روايت هم كرحضور اكرم ملى الله عليه والمراكز ملى الله عليه والمراكز ملى الله عليه والم

یعنی کی انسان میں جو عادت ہوتی ہے اور جلدی نہ کرنے کی انسان میں جو عادت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے اور جلدی بازی شیطان کی طرف ہے ہوتی ہے۔
اس حدیث میں دولفظ استعال کیا گیا ہے ''انا قا، اور گجلة '' محجلة کا مغیوم تو واضح ہے ، اس کے مقابل کا لفظ انا قہ ہے ، یعنی کئی کام میں جلدی نہ کرتا اور فوری قدم الله ان کے بجائے سوج و بچار کرکے بلکہ لوگوں ہے مشورہ بھی کرکے اس کو انجام دیتا الله ان کو کی کام کرتا ہے ، بعد میں اس کو شرمت کی یا افسوس ہوتا ہے۔ اس کے انا قاکا تھم دیا گیا ہے اور جلدی بازی ہے منع کیا گیا ہے۔ انا قاکو حقل مندی کی کے انا قاکا تھم دیا گیا ہے اور جلدی بازی ہے منع کیا گیا ہے۔ انا قاکو حقل مندی کی

علامت ہتلایا گیا ہے اور عجلت اور جلدی ہازی کی خصلت کو جہل اور بے وقونی کی علامت ہتلایا گیا ہے۔ علامت ہتلایا گیا ہے۔

محرعدم عجلت کا میتھم دنیاوی کا مول کے لئے ہے، خیراوراخروی کاموں شر جلدی کرنائی بہتر ہے۔

(۳) .....ده ترت الوواؤدر منى الله عنه كى روايت به كدالله كرمول ملى الله عليه والمعلى حظه من المخيوء الله علي حظه من الموفق فقد اعطى حظه من المخيوء ومن حرم حظه من الموفق فقد حرم حظه من المخيو . (ترفرى)

نیعن جس خفس کونرئی کا حصد ملااس کواس کے خیر کا حصد ملاء اور جونری کے حصہ ہے محروم کیا گیا وہ خیرا ور بھلائی کے حصہ ہے محروم کیا گیا۔

اس حدیث ہے اوگوں کے ماتھ زم معاملہ کرنے کی خوبی کا پنۃ چاتا ہے اور بیا دہ تا ای کی ہوتی ہے جس کے ماتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے خیر کے حصہ ہے محروم کرتا ہے ، وہ مخص بھلائی کے حصہ ہے بھی محروم کردیا جاتا ہے۔

(۳) ... حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی الله علیہ وکلم کی دک سال خدمت کی ، میں نے کوئی کام کیا تو کہی اس پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے تا گواری کا اظہار نہیں کیا، اور نہ رہ کہا کہ تو نے قلال کام کیوں کیا اور قلال کام کیوں کیا اور فلال کام کیوں کیا ، اور کھی کسی کام کوچھوڑ دیا تو ہہ بین کہا کہ تو نے اس کام کو کیوں چھوڑ ا، الله کے رسول الله علیہ وسلم اظلاق کے اعتبار سے سب ہے بہتر انسان تھے۔ حضرت دسول الله صلی الله علیہ وسلم کا اپنے خاوم حضرت انس رضی الله تعالی عدر کے ساتھ کیا سلوک تھا، دس سال کی مدت کوئی کم نہیں ہوتی ہے۔ اس پورے ذمانہ میں حضرت انس کے ساتھ کیا معالمہ کرتے ہیں، (بقیم ہیں)

آثفومي قسطه

#### محدثین کی توت حفظ تاریخ کی روشنی میں

#### بهشيم بن بشيررحمة الله عليه

مشیم بن بشیر ابومعادیه سلمی بوے محدث بیں ، ان کوز ہری، نوٹس بن عبید، ابع ب سختیانی وغیرہ سے تلمذ حاصل ہے۔ ما لک بن انس سفیان توری، شعبہ، عبداللہ این مبارک وغیرہ اجلہ محدثین نے ان سے حدیث کا ساع کیا ہے، بیس ہزار حدیث كآب حافظ تق حديث سنن كاشوق جين بي سے تھا، ان كے والدكويرا هانے كا ذوق جيس تھا، وہ ان كوطلب علم ہے منع كيا كرتے ہتے،ان كي خواہش تھى كديدكوكى دوسرا مشغلہ اختیار کریں ، اتف ق ہے بیا یک دفعہ بھار ہوئے ، اپوشیبہ کی مجلس درس میں بیہ حاضر ہوا کرتے تنے، ابوشیہ فقیہ اور قاضی وقت بھی تھے۔ ایک روز انہوں نے جب ان کو غیرحاضریایا تو نہ آنے کا سبب معلوم کیا ، ان کو ہٹلا یا کہ وہ بیار ہو گئے ہیں ، اس وفتت قاضى ابوشيبه نے اپنے شا گردول سے کہا کہ جلوہم ان کی عمیادت کریں، چٹا نجمہ انہوں نے اصحاب علم کی ایک جماعت کے ساتھ اسے اس محبوب شا کر دکی عما دے کی اس وفت کسی کے درواز ہ برقاضی وفت کا پہو نچنا بڑی بات بھی۔ان کے والدیہ منظر و بكي كربهت فوش موئ اوراين الرك يه كها كديس تم كومديث سيجيف منع كرة تما ابتم اس علم كوهاصل كرو، مجهة كبال تو قع تقى كه قاضى شهر مجى بهار يدوواز ويرآ تركاب نيم نهايت باكمال اور رعب وجلال والمصحدث من عض جمادين زيد كمت ہیں کدمیں نے مشیم سے زیادہ کسی اور کو بلند طبیعت نہیں پایا جگمی جلال وہیب کا عالم ب تھا کہ عبداللہ صاحبر اُد ہُ امام احد بن طبل فرماتے ہیں کہ میں نے اسپنے والد کو یہ کہتے سنا كه مين مشيم كى مجلس مين حيار بالحج سال رباءليكن ان كي ديبت كاعاكم بيرتفا كه مين وو مرتبد کے علادہ ان ہے مجھ سوال مبیں کرسکا۔ لوكول نے كہاہے كمان كامقام توت حفظ على سغيان تورى سے اونجاہے وہ

بہت کا انکی حدیث پر قابو یافتہ تھے، جوسفیان کی دسترس سے باہرتھی، بی بن ابوب فرماتے ہیں کہ مشیم کا بیان ہے کہ جس محدث سے میں بچاس یا اس کے قریب حدیثیں سنتا تھا، اس کولکھتانہیں تھا، خطیب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اس وفت یا دہوجاتی تھیں۔

حاتم مؤدب فرماتے ہیں ایک وفعہ شیم سے سوال کیا گیا کہ آپ ایک جلس ہیں کا در ایک جلس ہیں یاد کرلیا کرتا تھا اور آگر جھے سے اس کے ایک ماہ بعد ہو چھا جاتا تو ہیں اس کو ساسکتا تھا، اور جیب تربات اور آگر جھے سے اس کے ایک ماہ بعد ہو چھا جاتا تو ہیں اس کو ساسکتا تھا، اور جیب تربات سے کہ آپ کے حافظ پر مرورز ماند کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، این مبارک فرماتے ہیں:
مین غیب اللہ ہو حفظہ لم یغیب حفظ ہشیبہ، زماندس کے حفظ ہی تغیر کردیتا ہے، لیکن ہشیم کے حفظ ہی تغیر کردیتا ہے، لیکن ہشیم کے حفظ ہی وہ کچھ تغیر کردیتا ہے، لیکن ہشیم کے حفظ ہی وہ کچھ تغیر کرسکا، بعض لوگوں کا بیان ہے کہ پورے عراق ہیں حدیثوں کا اتنا اچھا حافظ دوسرانہیں تھا، اخیر عمر ہی عمادت وریاضت کی طرف توجہ ذیا وہ تھی، لکھا ہے کہ دی سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی تماز پڑھی۔ طرف توجہ ذیا وہ تھی، لکھا ہے کہ دی سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی تماز پڑھی۔ طرف توجہ ذیا وہ تھی، لکھا ہے کہ دی سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی تماز پڑھی۔ (تاریخ بنداوتر جہ بھیم جمام ۸۵)

### يجي بن يمان ابوز كرياعجل رحمة الله عليه

ابوذکریا مجلی علم حدیث کی بلند پاید شخصیت ،امامت فی الحدیث کے وصف اور علم رجال میں فرد فرید ہتنے، وطن آپ کا کوند تھا، وقت کے مشاہیر محدثین سے علمی استفاد و کیا اور علم حدیث اور معرفت رجال میں کمال حاصل کیا، چند مشہوراسا تذہ کے نام یہ جیں بسفیان تورک معمرراشد،اشعث ،امام ابوحنیف ۔

آپ ہے مشاہیرامت نے حدیث کا ساع کیا ، جن میں مندرجہ ذیل ائمہ حدیث ہیں بچر بن میسی ، بچیٰ بن معین ، حسن بن عرفہ وغیرہ۔

زبدنی الدنیا بیس آپ یکآئے روزگار نے عمرت کی زندگی کوفراخی اور رسعت کی زندگی برتر جمع دیتے تھے، بدن پراتنا بھی کپڑائیس ہوتا تھا کہ پورا بدن ڈھک جاتا ، ہس کی طرح شرم گاہ کی ستر پوٹی کرلیا کرتے ہے ، ایک ایک کپڑے پرکی کی پیوند ہوتے۔ بشیر بن حارث فرماتے ہیں کہ میں بجیٰ بن بمان کے پاس بیٹا تھا انہیں میری پوشاک پر جیرت ہوتی تھی اور میں ان کے کپڑے د کیے کر استجاب میں تھا انہی فرمانے گئے کہ میرے پاس ایک وفعد ایک جراب (موزہ کی ایک تنم ہے) تھا ، اس سے میں بدن سے میں بدن سے میں بدن کے لئے مصرح اپنی شرم گاہ چھپار کی تھی ، دومرا کپڑ انہیں تھا ، جس ہے میں بدن کے لئے مصر کو چھیا تا۔

آپ کی یمی رابهاندزندگی فنی بس کی وجهے آپ کولوگ کوفد کا رابب

قوت حانظ آپ کی نہایت او نجے درجہ کی تھی ، عالم بی تفا کہ ایک ایک مجلس میں پانچ پانچ سو حدیثیں یاد کرلیا کرتے تھے۔ وکیع بن جراح کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں بچیٰ بن بمان سے بڑھ کرکوئی دوسرا حافظ حدیث نبیں تھا، وہ ایک مجلس میں پانچ سوحدیثیں یاد کرلیا کرتے تھے۔

ا خیر عمر میں آپ کے حافظہ میں تغیر پیدا ہو گیا تھا اور پھر توستہ حافظہ میں ان کی قائم مقامی ان کے لڑ کے نے کی۔

ابوہاشم رفاعی فرماتے ہیں کہ بچیٰ بن بمان کہا کرتے ہے کہ بچھے امام توری کی صرف تغییر کے سلسلہ کی جار ہزار حدیثیں یاد ہیں، فرماتے ہے کہ بیس امام توری کی مجلس میں بھی لکھنے کی تختیاں لے کرنہیں گیا اور بھی بھی سترستر حدیث من کرواہیں ہوتا اور بعد میں اپنے ساتھیوں کوان کا زبانی املاء کرادیتا۔

ابن ختبل فرماتے ہیں کہ میں نے وکتے کو کہتے سنا کہ بیٹی بن یمان سفیان کی مجلس میں حدیث کوسنا کرتے ہیں کہ میں اور کھر مجلس میں حدیث کوسنا کرتے اور ہر حدیث پر ایک گانٹھ دے دیا کرتے ہے اور کھر آکرایک ایک گانٹھ کھولتے جاتے اور حدیث لکھتے جاتے ، محد بن ممار کہتے ہیں کہ بیٹی ا بن بمان ہم سے زبانی حدیثیں بیان کرتے ہتے۔ان کی ثقابت اور عدالت کی گواہی محدثین کی ایک جماعت نے دی ہے۔

(تاريخ بغدادج ١٢٠س١١)

بإربوين تسط

### مولاناداؤدراز كى تشريح بخارى

<u> محمد ابو بکرعازی بوری</u>

حفرت الم بخاری دهمة الله علیہ نے باب قائم کیا ہے۔ باب شہادہ الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ والله الله علیہ والله الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله الله علیہ والله علیہ والله علیہ والله الله علیہ والله والله

ان حدیث بلی چیچ آدی کی گوائی کا کوئی ذکر بیس ہے، شرکی گوائی کا آیک خاص منہوم ہوتا ہے۔ گر راز صاحب فرماتے ہیں: آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جا ہا جیب کراس کی بات میں اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، یکی واقعہ یہاں ڈرکور ہے، اس سے حضرت امام نے ترجمۃ الباب کوٹا بت فرمایا ہے۔ (ص۲۲جم)

ذراراز صاحب فرمائیں کدائی پوری صدیث میں شہادت کا کہاں ذکر ہے

کیا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لئے یا کسی کے ظلاف کوئی شہادت وی تقی
راز صاحب کا بد بہت پرانا مرض ہے کہ وہ امام بخاری کی فقا بت اور ان کو فقیہ اعظم
ٹابت کرنے کے لئے زیردئی حدیث کو باب کے مطابق بناتے ہیں، اگر اس کا نام
فقا بہت ہے تو اللہ فیرکر ہے۔

معزمت امام بخاری نے اس بات کے تحت رفاعة قرظی کی بیوی کی طلاق کے ملسلہ کی مشہور صدیث ذکر کی ہے۔ جس میں سے ہے کدرفاعہ نے اس کو طلاق مخلظہ

دے دیاتھا، تو اس عورت نے عبدالر من بن زبیر سے شادی کی محروہ اس کی محبت پر
قاد زمیس تھے، قو وہ عورت آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے آنحضور
سے عبدالرحمٰن کا حال بیان کیا کہ ان کا آلہ خاسل تو بیار ہے، تو آنحضور نے اس سے
پوچھا کہ کیاتم والیس رفاعہ کے پاس جانا چا ہتی ہو؟ بیاس وفت ممکن ہے جب کہ تمہارا
مبدالرحمٰن مزہ نہ چکھ لے اور تم ان کا مزہ نہ چکھ لوء اس گفتگو کے وقت حضرت ابو بکر رضی
اللہ تعالی عندرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھے اور حضرت خالد بن سعیدرضی اللہ
تعالی عند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لئے در دازہ پر کھڑ ہے آپ صلی
اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا انتظار کررہے تھے، جب خالد نے اس عورت کی اس بے
اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا انتظار کررہے تھے، جب خالد نے اس عورت کی اس بے
باکا نہ بات کو سنا تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ دیکھونا! بی عورت آخضور سے کیا
کہدر ہی ہے۔

راز صاحب فرماتے ہیں کہ ای آخری جملہ سے عدیث سے باب کی مطابقت تابت ہورہی ہے۔ یعنی چھپا شخص جب کواہی معتبر مطابقت تابت ہورہی ہے۔ یعنی چھپا شخص جب کواہی دے تو اس کی کواہی معتبر ہوگی۔(ص ۱۲۳ جس)

اس حدیث میں بھی نہ شہادت کا ذکر ہے نہ خالد کے چیپنے کا ذکر ہے، وہ آوا پلی باری کا انتظار کرد ہے نتے ، اگر وہ چھے ہوتے تو حصرت ابو کر سے ہم کلام کیسے ہوتے ، اہام بخاری کو پہتائیں چلا کہ اختیا والگ مغیوم رکھتا ہے اور انتظار کا مفہوم الگ ہوتا ہے۔

اگرراز صاحب میں بھی دم خم ہے تو وہ بتلائیں کہ اختباء اور انتظار کا مغیوم ایک ہے، یا تابت کریں کہ اس حدیث میں کس کے لئے شہادت یا کس کے خلاف شہادت کا ذکر ہے۔

راز صاحب قرماتے ہیں: مدت رضاعت (لینی دودھ پلانے کی مدت) حولین کاملین (لیعنی پورے دوسال) خود قرآن مجید سے ٹابت ہے لینی پورے دو سال، اس سے زیادہ پلانا غلط ہوگا، حنفیہ کے نزدیک بیدمت تین ماہ اور زاکد تک ہے جوازروئے قرآن مجید تی ہیں ہے۔ (م ۱۲۹ ج ۲۷)

معلوم ہوتا ہے کہ داز صاحب پر غیر مقلدیت کا نشہ بڑے زور کا چڑھا ہوا ہے، اور ای زور کے نشہ کی وجہ سے ان کے منصصے کیا نگل دہا ہے، ان کو اس کا پہنچی مہیں جار ہے۔ ذراراز صاحب اس کتاب کا نام تولیس جس جند کے زو کی مست رضاعت تین ماہ ہو؟ اپنی طرف ہے مسئلہ گڑھ کر حقیہ کے مرتھو پتا ہی داز صاحب جیے شریف ایل حدیث لوگول کا کام ہے۔

رازصاحب کار فرمانا بھی جہالت کی انہاء ہے کہ دوسال سے زیادہ دودھ پانا غلط ہوگا۔ رازصاحب فرمائی کہ بیستندانہوں نے کہاں سے تکالاء کس نے دو سال سے زیادہ دودھ پلانے کوغلط کہا ہے۔ کیا یہام بخاری کا غرجب ہے، یا حافظ این سال سے زیادہ دودھ پلانے کوغلط کہا ہے۔ کیا یہام بخاری کا غرجب ہے، یا حافظ این تیمیں اورامام اور مجہزی کا کہا یہ خرجب کی صحابی یا تا بعی کا ہے؟ راز مساحب کسی تغییر کی طرف رجوع کریں تب ان کوائی آیت کا شاید سے مغیوم مجھ میں آجائے۔ تغییر کی طرف رجوع کریں تب ان کوائی آیت کا شاید سے مغیوم مجھ میں آجائے۔ رازصاحب فرماتے ہیں:

انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو فتنہ انکار صدیث کے بانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث نبوی کوظنیات کے درجہ میں رکھ کران کی اہمیت کو گراویا ، اللہ ان فقیاء پر رحم کرے جواس تخفیف صدیث کے مرتکب ہوئے جنہوں نے فتنہ انکار حدیث کا درواز و کھول دیا۔ (ص۵۵ نج ۳)

راز صاحب نے مفرات احتاف کی طرف اشارہ کیا ہے، بیرداز صاحب
استے بشرم واقع ہوئے ہیں کہ چائد پرتھو کتے ہیں۔ کیاراز صاحب کومعلوم ہیں ہے
کہ برصفیر میں جینے منکرین حدیث ہوئے ہیں وہ سب کے سب فیرمقلد ہتے، عبداللہ
چکڑ الوی، اسلم جیرا جیوری، نیاز فتح پوری، دوقر آن والا برق جیلائی، سرسیرا حد خان
پاکستان کا مسعود مسعودی قرقہ والا اوراس طرح کے قدیم وجدید جینے منکرین حدیث
ہیں سب کے سب غیرمقلد ہتے، ایک حنی آپ کومنکر حدیث نہیں سلے گا۔ اپنے اس

عب کو چمپانے کے لئے راز صاحب احتاف کو اٹکار حدیث کے الوام ہے مہم قرار وے دیے ہے۔ الوام ہے مہم قرار دے دیے ہے۔ الانکہ راز صاحب کو بہتنہ کے دیاف کا قد بہت تو یہ ہے کہ ان کے نزد یک ضعیف حدیث بھی معتبر ہے اورا گر کوئی سمج حدیث نہ ہوتو اس کو تیاس پر مقدم کیا جائے گا۔ جب کہ غیر مقلدین کا فرجب یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث کا مطلقا الکار کرتے ہیں اور حدیث کا مطلقا الکار کرتے ہیں اور حدیث کی بوتو اگر وہ حدیث ان کے خود تر اشید و فدج ہے خلاف ہے تو اس کا انکار بوگ ہے باکی سے کرتے ہیں، غیر مقلدین سمج حدیث کا کس طرح انکار کرتے ہیں ای کے خدیث کا کس طرح انکار کرتے ہیں اس کا انکار بوگ ہے باکی جند مثالیں ملاحظہوں۔

(۱) رفع یدین کی حدید تر آری شریف بیس حفرت عبدالله بن مسعودر منی الله تعالی عند سے مروی ہے حضرت امام تر آری نے اس کوشن کہا ہے۔ مصر کے مشہور وقع وف وشارح حدیث علامہ شاکر نے قرمایا کہ بیہ حدیث بالکل صحیح ہے اور غیر مقلدین جواس کوضعیف بتلاتے ہیں وہ بلاوجہ کی بات ہے۔ علامہ شاکر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تمام راوی مسلم شریف کے راوی ہیں۔ علامہ شاکر یہ بھی فرماتے ہیں ہیں کہ جولوگ اس حدیث کوضعیف قرار دیتے ہیں وہ انصاف کے راستے سے بنے ہیں مانہوں نے اس حدیث کوضعیف قرار دیتے ہیں وہ انصاف کے راستے سے بنے میر مقلدین کے مشہور پاکستانی عالم مولانا عطاء اللہ صفیف نسائی شریف کی تعلیقات ہیں فیر مقلدین کے مشہور پاکستانی عالم مولانا عطاء اللہ صفیف نسائی شریف کی تعلیقات ہیں فیر مقلدین کہ رفع یدین نہ کرتا صحیح نہیں ہے۔ نظرانداز نہیں کیا جاسکتا اور نہ بیروی کیا جاسکتا ہور نہیں کیا جاسکتا اور نہ بیروی کیا جاسکتا ہے کہ رفع یدین نہ کرتا صحیح نہیں ہے۔ نظرانداز نہیں کیا جاسکتا اور نہ بیروی کیا جاسکتا ہے کہ رفع یدین نہ کرتا صحیح نہیں ہے۔ علامہ شوکانی غیر مقلد ہیں بلکہ غیر مقلدوں کے امام ہیں ، جگہ جگہ دراز صاحب علامہ شوکانی غیر مقلد ہیں بلکہ غیر مقلدوں کے امام ہیں ، جگہ جگہ دراز صاحب علامہ شوکانی غیر مقلد ہیں بلکہ غیر مقلدوں کے امام ہیں ، جگہ جگہ دراز صاحب علامہ شوکانی غیر مقلد ہیں بلکہ غیر مقلدوں کے امام ہیں ، جگہ جگہ دراز صاحب علامہ شوکانی غیر مقلد ہیں بلکہ غیر مقلدوں کے امام ہیں ، جگہ جگہ دراز صاحب

على مرحوه في بير مستدين بهنه بير مسترون ميد الميان بهند بهند الرساسية المين الماد الماس الماس الله والماس الله الله والماس الله والله والماس الله والله وال

علامہ مراتی نے نماز کے شروع میں رفع یدین کی روایات لقل کرنے والے صحابہ کرام کوشار کیا تو ان کی تعداد پچاس تک پہو چچ مٹی انہی میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں

علامه شوكاني كاصل الفاظ ملاحظه وي

وجسمع النعراقى عنددمن زوى رفع اليدين في ابتداء الصلواة فبلغوا خمسين صحابياً منهم العشرة المشهود لهم بالجنة (١٩١٦) اورائ بات كوووسر مشبور غيرمقلدعالم علامه صنعانى في بلوغ المرام كى شرح سل السلام میں وہرایا ہے، بلکہ انہوں نے علامہ بیٹی کے حوالہ سے میجی لکھاہے كماس سنت يعنى رفع يدين نهكرن والى سنت كعلاده كسى اورسنت يرخلفا وراشدين اورعشره مبشره اورصحابه كرام كااتفاق وعمل ثابت نبين ہے۔ (ص ١٥١١ ج ١)

16

ان تمام حقیقتوں کے باوجود متعصب غیر مقلدین حضرت عبداللہ بن مسعود کی ال سجح روایت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ حضرت ابن مسعود جیسے جلیل القدر محالی رسول کے متعلق بدکاری وبدزیاتی کرتے ہیں۔

(٢) مسلم شريف كى بيروايت ماب المتشهد في الصلواة مين يهـ حصرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی حنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی الله عليه وسلم نے ہميں خطيه ديا اور ہم كو (اس خطبه يا تقرير بيس) ہمارى نماز سكھلا كى (كدكيے ہم نماز پڑھيں) تو آپ نے فرمايا كد جب تم نماز كے لئے كھڑے ہوتو اچي صغوں کوسیدھی رکھو، پھرتم میں کا کوئی امامت کرے جب امام تکبیر کے تو تم بھی تحبیر کہو اورجب وه يزهنا شروع كرياتونتم خاموش رجوا ورجب وه غيسر السمعضوب عليهم و لا الضالين كم توتم بحى آين كهو، الخ

اس صديت ياك بيس جومج مسلم ك حديث ب، الله كرسول سلى الله عليه وسلم كالبيتكم فذكور ب كدامام جب نماز من قرأت شروع كرے تو مقتدى خاموش دين اور يميئهم قرآن كالبحى ہے ، تكر غير مقلدين نه قرآن كائتكم مائتے ہيں نہ سجح حديث كاء بيد بسے اہل حدیث ہیں کہ بیمنکر قرآن بھی ہیں اور منکر حدیث بھی ہیں، اور پھر بھی ان کا آ دی ان تر انیاں ہا کئنے میں ایک دوسرے کو پیچیے چھوڑتا ہے۔ جبکہ قر اُت خلف الامام

کے سلسلہ کی کی ایک صدیت میں بھی صراحت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مقتدی کو تھم نہیں ہے مرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھم والی حدیث غیر مقلدین جھوڈ اکرتے ہیں اور جس میں آپ کا صرت کو فی تھم ہیں ہاں احادیث پراپنے نہ ہب کی بنیا در کھتے ہیں۔ جس میں آپ کا صرت کو فی تھی ہیں۔ دسترت عطاء بن بیار نے حضرت ذید رضی اللہ تعالی عنہ سے فتو کی بوجھا کہ کیا امام کے ساتھ مقتدی قر اُت کرے گا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ لا قواء قدمع الا مام فی شینی ، یعنی کی نماز میں زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ لا قواء قدمع الا مام فی شینی ، یعنی کی نماز میں اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ لا قواء قدمع الا مام فی شینی ، یعنی کی نماز میں اللہ مام فی شینی ، یعنی کی نماز میں اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ لا قواء تا مع الا مام فی شینی ، یعنی کی نماز میں اللہ کے ساتھ مقتدی کو قر اُت نہ کرنی جائے۔

مسلم شریف کی اس سیح حدیث کا بھی غیر مقلدین انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیز بدین ٹابت کا فتو کئے ہے، ہم اس کوبیں مانے ، ان بدیختوں سے کوئی ہو جھے کہ کیا حضرت زید کا بیفتو گی ان کی طرف سے تھا، شریعت کے مسائل میں صحابہ کرام اپنی طرف سے کوئی فتو گئی ہیں دیا کرتے ہے۔ اگر حضرت زید گایوفتو گی ان کی طرف سے ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے تھم کی روشنی میں نہ ہوتا تو اتنی قطعیت کے ساتھ حضرت زید فتو کی نہ دیتے ، صحابہ کرام کا بید طریقہ فیمیں تھا، مگر وہ غیر مقلدی کہاں جو اپنی بات کے آگے قرآن کو نہ ٹھکرائے ، حدیث رسول کو نہ شھکرائے ، صحابی کے فتو کی کو نہ ٹھکرائے ، میں تو اصل غیر مقلد بیت ہے اور غیر مقلدوں کی تو بھی شان سے کھلا ہے۔

 كالجمي ٢٠١٠م ترقدي كالفاظ طؤ حظه ول نوقسلو أي غيسرو احد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الفعليه وسلم والتابعين الاسفار بصلواة الفجو وبه يقول سفيان النورى، غُرَضٍ بينج مديث فجركى ثمازاسفار بس يزعن کے بارے میں نص مرت ہے، غیر مقلدوں میں اگرا نکار حدیث کا اور اجاع نفس کا جرثؤ مهنه ہوتا تو دواس سجح حدیث کو بانا چوں جراتشکیم کر لینتے تکر غیرمقلدوں کےاصاغر وا كابرنے بالا تفاق اس صريح حديث كواور الله كرسول صلى الله عليه وسلم ح علم كو محكراديا ب-حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه كا بخارى شريف بيس بيارشاد موجود ہے کہ فجر کی نماز اند جرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرف حرولقہ میں پڑھی، یہ آپ کا معتاد ونت نہیں تھا، لینی عام طور پر آپ اسفار بی میں پڑھا کرتے تنے، بخاری شریف میں حضرت عبد الله بن مسعود کے الفاظ آب بھی سن لیں۔ مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلوة بغير ميقاقها الاصلواة جمع بين المغرب والعشاء موصلي الفجو قبل ميقاتها، ليخي معرست مبدالله بن مسعود رضى الله تعافى عنه فرمات بي كه من في رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كوكوكى نماز مغناد وقت سے پہلے پڑھتے نہیں ویکھا،صرف ایک نماز کو بیں نے (ج کے موقع یر) و یکھا کدآپ نے مغرب اورعشاء کوایک ساتھ پڑھااور فجر کی فماز عام معتادوفت ے بہلے (الدجرے الل) اوا کی ، برحضرت حبداللہ بن مسعود آ مخضرت کے سفروحضر کے ساتھی ہتے وہ تو بیفر مائیں کہ آنحضور کا فجر کی نماز پڑھنے کا کس وقت میں معمول تھا اور اینازندگی بحرکا مشاہر انقل کریں اور غیر مقلدین کو فجر کی نماز اسفاریس ادا کرنے من تكلف من الله در بيشان غير مقلديت،

آنحضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی حدیث پاک جس میں بیتھم ہے کہ فیمر کی ترکی میں اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جس میں بیتھم ہے کہ فیمر کی تماز اجائے میں اللہ کے دسول کامعمول کیار ہاہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا جومشا بدہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اس سے صاف معلوم حضرت عبداللہ بن مسعود کا جومشا بدہ امام بخاری نے نقل کیا ہے اس سے صاف معلوم

ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کی ادائیگی اجائے میں مستخب اور ادالی ہے اور اس میں حسب ارشاد رسول اللہ سلی اللہ علم اجرزیادہ ہے مرد کھنے غیر مقلد محدث معا حب جن کا مام نامی اسم کرامی مولانا عبد الرحمن مبار کیوری ہے کیا فریاتے ہیں اور کیسی جراً ت وہمت کے ساتھ فریاتے ہیں اور کیسی جراً ت وہمت کے ساتھ فریاتے ہیں کہ:

حضرت عبدالله بن مسعود کی حدیث سے فجر کی نماز اجائے میں پڑھنے کا استخباب ثابت نہیں ہوتا ہے، اور جس نے اس کو دلیل بنایا ہے وہ کو کی چیز نہیں ہے۔ (تخذ الاحوزی س ۱۳۳۸ج)

غیرمقلدین کی احادیث صیحه کے اور ارشادات نبویہ کے انکار اور دفق ورد کی آئییں جراکوں نے منکرین حدیث کے لئے انکار حدیث کا دروازہ کھولا ہے۔ مگر راز صاحب جیسے غیرمقلدیت کی اند عیرے میں بھٹکنے والوں کو فقہائے

احتاف کے طرز عمل ہے جن کے نز دیکے ضعیف اور مرسل روایت بھی قابل احتجاج اور قابل عمل ہے انکار حدیث کا درواز ہ کھاتا نظر آتا ہے۔

> خرد کا نام جنوں رکھدیا جنوں کا خرد جوجاہے آپ کاحسن کرشمہ ساز کرے

اب تک کی مثالوں سے آپ نے بیمعلوم کیا کہ غیر مقلدین سی احادیث کا افریث کا دروازہ کس طرح کھولتے ہیں، اب ایک مثال لیجے کہ جو طدیث بالکل ضعیف اور موضوع کے قریب ہوتی ہے اگروہ ان کے فرہب کے مطابق ہوتی ہے تو وہ اس کو کس طرح قبول کر لیتے ہیں، ان کے اس طرز عمل سے صدیث کے بارے بیں ان کے اس طرز عمل سے صدیث کے بارے بیں ان کے اس طرز عمل سے صدیث کے بارے بین انہوتی ہے اور انکار حدیث کا دروازہ کھاتا ہے ضعیف حدیث کے قبول کرنے مثال ملاحظہ ہو۔

غیرمقلدین کا ندجب بیہ کہ ایام محرم میں خوب کھا کا اور پیواور اپنے اہل دعیال کو بھی خوب کھلا کا پلا کو، غیرمقلدین اس بارے میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں

وهبيب

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه مائر سننه ليخي حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى فرات بيل كرآ تخفرت ملى الله عليه والله بن مسعود رضى الله تعالى فرات بيل كرآ تخفرت ملى الله عليه ولم في وقادى يوم عاشوره كون ابت بال بجول بركمان بين من وسعت كركمان من الله على الله

یہ حدیث بالکل ضعیف اور موضوع کے قریب ہے گر موانا عبدالرحلی مبار کپوری صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کواگر چر محدثین نے ضعیف اور نا قابل احتجاج قرار دیا ہے اور بعض نے موضوع بنایا ہے گرحق یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع بنایا ہے گرحق یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع بنایا ہے اور کھڑ ت طرق کی اور بست وہ حسن اور قابل احتجاج ہے۔ ( آفاد کی خریر سر ۱۳۲۱ ج ۱) مواد نا عبدالرحل صاحب مبار کپوری کے اس فتو کی پر چیخ الکل فی الکل مواد نا غذر حسین میال صاحب کا بھی دستخط ہے، جواس بات کا اعلان ہے کہ غیر مقلدوں کا یہ ایجا می اور انقاتی فیصلہ ہے۔

ناظرین کرام فورفر ما کیل که مطرت عبدالله بن مسعود کی بخاری تک کی محے حدیث کو فیر مقلدین نے اکسکو خیر مقلدین نے اکسکو اور جنب بات کھائے پینے کی ہوئی تو ایک ضعیف حدیث اور اتنی ضعیف کہ محد شین نے اس کو من گھڑت اور موضوع تک کہا ہے، وہ فیر مقلدین کے اکا برکے فزد کیک کس طرح قابل قبول ہوگا۔ انسانٹہ و انسا الیس فیر مقلدین کے اکا برکے فزد کیک کس طرح قابل قبول ہوگا۔ انسانٹہ و انسا الیس مدر محدون ، انکار صدیث کا درواز وای طرح کی بی حرکتوں سے کھلا ہے۔

**ፙ**ፙፙፙፙ

محمد اجمل مفناحي

قسط هفتم

### فضأئل ابوحنيفه

#### امام ابوحنیفه کافتوی دینے سے احتراز

فالد بن زیات کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حذیفہ فرماتے ہیں کہ فتو کی دینے والے تین شم کے ہوتے ہیں، جس نے ٹھیک ٹھیک ٹوکل دیا اس نے اپ آپ کو بھالیا، اور جس نے بلاعلم اور بلا قیاس فتوکل دیا وہ خور بھی بلاک ہوا، اور جس کو فتوکل دیا اس کو بھی ہلاک ہوا، اور جس کو فتوکل دیا اس کو بھی ہلاک ہوا، اور جس کو فتوکل دیا اس کو بھی ہلاک کیا۔ تیسر او و محض جو صرف اپنی فضیلت جمّانا جا ہمتا ہے، ندائس کے پائل علم ہوتا ہے اور ندوہ اجتماد کی صلاحیت رکھتا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ ہے کہا گیا کہ سور نے کی بوجا قیاس ہی کی وجہ ہے گی گئی او آت ہے کہ گئی او آت ہے کہ گئی او آت ہے کہ گئی او آت ہے اللہ تم کو معاف کرے، پہلے مجھ حاصل کرو پھر سنت کو سامنے رکھ کر قیاس کرواور اللہ سے تن کی توفیق بھی ما گئو۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ہمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری ہمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے بیٹھتے ای طرح کھڑے ہوجاتے اور ہم سے نوکل نہ لہا جاتا۔
ایکٹی بن حسن الکونی فرماتے ہیں کہ ایک فیص نے رہیم کے بازار ہیں آگر لوگوں سے پوچھا کہ ابو حذیفہ فقیہ کہاں ملیس گے؟ حضرت امام ابو حذیفہ نے اس کی بات سی تواس ہے کہا کہ ابو حذیفہ فقیہ نہیں ہیں وہ زبر دئی کے مفتی بن مجھے ہیں۔
امام ابو حذیفہ فقیہ کہا والدہ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنا امام ابو حذیفہ کا والدہ کی اطاعت وفر ما نبر داری کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا

جر بن عبد الجبار حضری كتے بين كدكوف كى معجد بين زريد تامى أيك تصدير واحظ في ان كى تصدير كى اور وعظ كى شهرت موكى ، امام ابوعنيف كى والده كومى ان سے عقیدت ہوگی۔ایک دفعہ ان کوسی مسئلہ کے بارے ش فتو کی معلوم کرنا تھا، امام صاحب
نے ان سے مسئلہ معلوم کر کے فتو کی بٹلا یا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں تو زرعہ ہی سے فتو کی لول گی ، امام صاحب نے کہا کہ ان کے پاس فقدادر علم بیس وہ کیا فتو کی دیں گے تو ان کی والدہ نے کہا کہ ش تو آئیں گی بات مالوں گی ، تو امام ابو حنیفہ نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کی والدہ جی وہ آپ ہاتھ پکڑا اور ان کو لے کر زرعہ کی خدمت بیں گئے اور کہا کہ بیم ری والدہ جی وہ آپ سے فتو کی ہو گئے ہا کہ وہ تو تا ہی جس ان کو مسئلہ بٹلا دیں تو امام صاحب نے کہا کہ وہ تو تم بی سے فتو کی حاصل کرنا جا ہتی ہیں ان کو مسئلہ بٹلا دیں تو امام صاحب نے کہا کہ وہ تو تم بی سے فتو کی حاصل کرنا جا ہتی ہیں ان کو مسئلہ بٹلا دیں تو امام صاحب نے کہا کہ وہ تو تی حاصل کرنا جا ہتی ہیں حضر سے ان کی والدہ کو واعظ صاحب نے کہا ای کو واعظ صاحب نے حضر سے ان کی والدہ کو الحقینان ہوگیا۔

حسن بن مالک کہتے ہیں کہ امام ایو صنیقہ کہا کرتے ہے کہ جب مجھے کوڑا مارا جاتا تھا تو جھے کواس کی اتنی تکلیف نہیں ہوا کرتی تھی جتنی اس تصور سے تکلیف ہوتی تھی کہ جب میری والدہ کومیر ہے او پر کوڑا پڑنے کی خبر ہوتی ہوگی تو وہ س تدر تکلیف محسوس کرتی ہوں گی۔

> خرید وفروخت میں امام ابوصنیفه کی دیانت داری حسن عمل اور پاکیزه مال کی رعایت

ورتم میں خریدا۔

غالدین بزید کابیان ہے کہ اہام صاحب کے پاس ایک آدمی آبااوراس نے کہا کہ جھے آپ کا پند ہتلایا گیا ہے جھے دوشم کا کپڑا جائے۔آیک اپنی والدہ کے لئے اورا کیا بی بیوی کیلئے ،اور برائے مہر بانی معاملہ کرنے میں میرے ساتھ احسان کریں (لین مجھےنقصان نیں ہونا جائے) توامام صاحب نے اس سے کیڑوں کی قیمت کے كراس ہے كہا كدكياتم جھ كردوجه عدتك كى مہلت دو كے؟ تواس نے كہا كه ہال شي دو جعد کے بعد آ کر کیڑائے جاؤں گا، جب وہ دوسرے جمعہ کو آیا تو امام صاحب نے اس كامطلوبه كيرُ البحي ديا اورايك ديناربهي دياء اوراس الا كها كهمرااس من مجونقصان نبیں ہے۔ میں نے تمہاری رقم سے پچھ مال خرید لیا، اور پھراس کو چے کرتمہارے بی یہے سے تنہارے لئے دونوں کپڑے خریدے ، اور ایک دینار نفع بھی کمایا جو تنہارے بى مال سے بطور نفع عاصل موا ب\_ لوگوں نے امام صاحب سے بوجھا كدكيااس أوى ے آپ کی جان بہوان میلے سے تھی؟ توامام صاحب نے کہا کہیں، مگر جب اس نے جھے ہے بیکہا کہ میرے ساتھ احسان سیجئے گا کہ خرید نے میں میرانقصان ندہوتو مجھے اس كاخيال ركهنا مواكداس كوفائده مونقصان شهوه

کے طیب اور پاکیزگی کی رجہ ہے جا ہے تھے کہ وہ اس رقم کو لے لیں ، مگر پھراس نے
کہا کہ اگر جس کسی چیز کا بوسہ لیتا تو اس مال کو چوم لیتا ، اور اس رقم کو بار بارعزت وکریم
کی نگاہ ہے ویکھتے رہے۔ پھر انہوں نے حمادے کہا کہ اگر مدید لینے کا میر ادستور ہوتا
تو جس اس رقم کو ضرور قبول کر لیتا۔

امام صاحب کا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرہ یزید بن کمیت کہتے ہیں کہ امام صاحب کا ابوحماد نام آیک پڑوی تھا جس کے اطوار اجھے نہیں تھے، اونٹ کا گو ہر اور کا نئے چنا کرتا تھا اور آئیس کو پچ کر اپنا پیٹ یا آنا تھا، بھی شراب نی کرنشہ میں بیشعرگا تا۔

> "اصاعونی وای فتی اصاعوا" لوگول نے مجھےضالع کردیاءادر کیے نوجوان کوضالع کیا

ایک رات امام صاحب کو ایوتهادگی بیآ واز سنائی خیس دی، تو انهوں نے پڑوسیوں سے پوچھا کدوہ نوجوان کہاں گیاجو "اعضاعونی وای فتی احضاعوا" گایا کرتا تھا تو لوگوں نے ہتلایا کہاں کو قید کردیا گیا ہے، تو امام صاحب نے ہیں کو قد کے گورز کے پاس آدی بھی کراس کو قید سے آزاد کرایا، اوراس سے کہا کہ ابوجاد دیکھو تمہادے پڑوسیوں نے تم کوضائی نہیں کیااوراس کوسودرہم بھی عطا کئے۔

محد بن معدان معتر امیر الموسین کا معلم تفااس نے بیان کیا کہ ابواسید تامی ایک فخض ابوصنیف کے بیاں اٹھا بیٹھا کرتا تھا اور وہ بھول بھولکڑتم کا آدمی تھا، ایک روز وہ امام صاحب کے پاس بیٹھا تھا اس کے بغل میں ایک صاحب اور شخے تو ابواسید نے اس سے کہا کہ ذراا پنا کرتا کنارے کرو، میں چیٹاب کرتا چا بتا ہوں، حالانکہ وہ کہتا چا با کہ میں تھو کنا چا بتنا ہوں، حالانکہ وہ کہتا ہوں آدمی نے امام ابو حلیفہ سے کہا کہ آپ من رہے ہیں کہ ابواسید کے قصہ میں کہا کہ کیا تم کو معلوم نیس ہے کہ لوگ کہتے ابواسید کیا کہ در ہاہے، تو ابواسید نے قصہ میں کہا کہ کیا تم کو معلوم نیس ہے کہ لوگ کھتے ہیں کہ علاء کی جا کہ در ہاہے، تو ابواسید نے قصہ میں کہا کہ کیا تم کو معلوم نیس ہے کہ لوگ کھتے ہیں کہ علاء کی جا کہ در ہاہے، تو ابواسید نے قصہ میں کہا کہ کیا تم کو معلوم نیس ہے کہ لوگ کھتے ہیں کہا میں کہا کہ در ہاہے کہ تو ابواسید نے قصہ میں کہا کہ کیا تم کو معلوم نیس ہیں سکون اور کم وقار کے مما تھو بیٹھا کرو، اس کی اس بات سے امام

صاحب کوئنی آگئے۔ ایک روز وہ امام صاحب کے پاس تھا کہ کچھ لوگ ایک موٹی لکڑی لیکر کے گزرے او ایواسید نے کہا کہ کاش یہ جھے ل جاتی ، تو لوگوں نے اس سے بوجھا کہ اس کا تم کیا کر ہے گئے کو ذریح کہا کہ میں اس کا خدنہ کروں گا اور اپنے بیخے کو ذریح کروں گا۔ ایک روز ابواسید جمعہ کی تیار کی کر کے لکا اور دن بنچ کیا تھا تو لوگوں نے اس کے کہا کہ کیا تم سنچر کے روز جمعہ پڑھو ہے ، تو اس نے کہا کہ بیل آج کا دن جمعہ کی تھا۔ ایک دفعہ مریض ہوا تو امام صاحب اس کی عمیادت کو گئے اور اس سے بوچھا کہ لوگوں نے تم کو آج کیا کھلا یا تو اس نے کہا کہ نچ ڈے ہوئے انار کے بیج حصہ کاشر با ، تو امام صاحب بنس پڑے اور کہا کہ جب تو تم تحمیک شماک ہو۔

علامدکوٹری فرماتے ہیں کہ اس معلوم ہوا کے کہ ام ابوطنیفہ ہائی علم فضل ایسے لوگوں سے بھی دل تنگ نہیں ہوتے تھے اور ان کواسپے پاس اٹھنے بیٹھنے پر صبر کرتے تھے، تا کہ وہ فشکتہ دل نہوں۔

خداكے دربار ميں امام ابوحنيف كاحسن قبول اور رفعت منزلت

محر بن افی رجاء کہتے ہیں کہ میر بوالد نے امام محرکو خواب میں ویکھا توان سے بوچھا کہ تمہار سے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ فر مایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جھے بخش دیا ، تو والد صاحب نے ان سے بوچھا کس وجہ سے تمہاری بخشش ہوگئ؟ تو امام محمہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے سے فر مایا کہ میں نے تم کو علم کی دولت سے اسلے تواز اتھا کہ ہم تے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے سے فر مایا کہ میں نے تم کو علم کی دولت سے اسلے تواز اتھا کہ ہم تم تمہاری مغفرت کردیں گے۔ والدصاحب نے امام ابو بوسف کے بارے میں بوچھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک درجہ اور ہیں ، پھر امام ابوجھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ایک درجہ اور ہیں ، پھر امام ابوجھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو انہوں ہے۔

حضرت جعفر بن حسن نے آمام صاحب کوخواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہار سے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جمار سے دب نے جماری مجتشش فرمادی، یوجھا کیسے؟ تو ابوضیفہ نے کہا کہ اس وجہ سے کہ میرے بارے میں 26

شان میں اشعار پڑھے۔ ملائل میں اشعار پڑھے۔

(1) إذا ما النباس قايسونا بالبدة من الفتوى طريقة

(٢) اتيناهم بمقياس صليب مصيب من طراز ابي حنيفه

(٣) اذا مسمع الفقيه وعاها والبتها بسعبر في صحيفة

(۱) يعنى جب اوكول في مشكل اور عجيب مسئله من من قياس من مقابله كيا-

(٢) تو ہم نے ان کے سامنے ابوعنیف کے طرز کا درست اور محک قیاس پیش کیا۔

(٣) جب ال كوكسى فقيد في سنا توروشنا في ساس كوكماب بين صبط كرليا\_

ال كے بعد ايك وليمه كى دعوت ميں جب دراق محصے تو وہاں امام ابوطنيغه بھى

يته،اس كود كيدكراب باس بايا اوراب بى قريب كى جكدكشاده كركان كو بشاليا

شابۃ بن سوار کہتے ہیں کہ اہام شعبہ الوصنیفہ کے بارے ہیں اچھی رائے رکھتے تتھاور سادر دراق کے ان اشعار کو پڑھا کرتے تھے۔

بعقوب بن شیبہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب نے ہمیں عبداللہ بن مبارک کے ان اشعار کا املا کرایا۔

> رأيت ابساحتيفة كل يوم وينطق بالصواب ويصطفيه يقامسي من يقامسه بلب كفانا فقه حماد وكانت فيو د شمساتة الاعداء عنا

بسؤید نیسالمهٔ ویسؤید خیسوا اذا مساقال اهل الجور جورا فسمن ذا تسجعلو نه به نظیرا مسمیبتنسا بسه امسرا کبیسرا وابسدی بسعده عسلما کثیرا اذاما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصهوا زید بن بشركت بی كه بس امام فرین حسن كه پاس تفاء ان كی خدمت می خلیفه كا در باری شاعر حاضر بواء اور اس نے ان سے كها كه اس ابوعبدالله آج مجمع بشخ كى ياد آئى ليمنى امام ابوعنيفه كى (ابوعبدالله معرب امام محدكى كنيت ہے) تو مجمع معرب ابوعنیفه كى رابوعبدالله معرب الله محدكى كنيت مي كو مخمع كها كه معرب ابوعنیفه كى ما جا زمت بوتو سنا دَال، امام محد نے كها كه سنا دُنواس نے ان كى خدمت بس بينس شعربيش كئے۔

وضع القياس ابوحنيفه كله فاتسى باحسن منظر وقياس وبنى على الاثار اساس قياسه فجرت غوا مضه على الاسلس فياسه فالنساس يتبعون فيه قوله لما استبان صوابه للناس مطرت امام ابوضيف ني قوله لما استبان صوابه للناس مطرت امام ابوضيف ني تي الموضع كيا تو بهترين ال كامظر في شياد برقائم موكي احاد بهث براسيخ قياس كى بنيا در كمي توقيل كى باريكيال شرى بنيا ديرقائم موكي، لوگ ان كرقول كى اجاع كرت بي، اس لئے كرلوگوں كواس كاصواب موقا

خوب معلوم ہوگیا ہے۔ ابوعاصم الرقی خلنجی ہے لقل کرتے ہیں کہ جس رات ابوطنیفہ کا انتقال ہوا تو ایک جن نے ان اشعار ہے ان کا مرثیہ پڑھا،لوگ آ واز من رہے تھے محرآ واز والے کو و کی نہیں رہے تھے، جن نے کہا:

ذهب الفقه فلافقه لكم فساتقوا الله و كونوا خلفا مات نعمان فهن هذاالذى يسحى الليل اذا مساسدف فقد كاعلم چلايا كيا اب نقد كاعلم تهارك لئة بيل راء سواللدے ورواور ايونيف كي جگرسنها لورنعمان كي وقات ہوگئ، اب كون ہے جب رات تاريك ہوگي تو اس كوز نده ركھي گا۔

عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كرياشعار بحى المصاحب كى شان بي بير-الاب حيفة تعلوه حبفة واعينى قار قامافى الصحيفة اب كل بي ابجرت والى رك جس ن كتاب بي جوكها هاس

کو پڑھنے سے عا بڑ کردیا ہے۔

امثلک لاهدیت و لست نهدی تعیب اخاالعقاف ابی حنیفة تیرے جیرا آدی جو بدایت ہے کروم بی رہے اور وہ بدایت سے محروم بی رہے گاء عفاف ویا کدامن والے ابوعنیف کی خوردہ کیری کرتا ہے۔

تعیب مشہوا مبھراللیابی وصسام السنہ او نقہ محیفہ تو ایسے آدمی کی خوردہ گیری کرتا ہے جوراتوں کو جاگئے والا تھا اور دن میں اللہ کے لئے ڈرکرروز در کھنے والاتھا۔

وصان لسانه عن كل افك وماز الت جوارحه عفيفة جس في المركب المحتماء بدن اور جس كاعشاء بدن اور جماد حميث باك دامن رب المحتماء بدن المركب المحتمد باك دامن رب المحتمد بالمحتمد بال

بعف عن السعدادم والملاهى ومرضاة الالد له وظيفة جوجيشرام اورانو باتوس ي يتار با ورالله وراضى كرناس كا وظيفه ربا بء

امام ابوحنیفد کی و فات کے بارے میں

الدِصان بن الحن زیاده کیتے ہیں کہ امام صاحب کی وفات رجب وہ الے بین بغداد بیں ہوئی، ان کی عمر ستر سال کی تھی، خیز ران تا می مقبرہ بین ان کو فن کیا عمیا امام صاحب کی وفات کی خبر رجب این جرت کو پہو نجی او اثاللہ پڑھا اور کہا کہ کیرماعلم چلا میں ان اس جرت کا بھی انقال ہوگیا۔حضرت ابوصنیفہ کی وفات ہوئی وہ زمانہ جعفر منصور کی حکومت کا تھا، اہل میر کہتے ہیں کہ امام صاحب کی وفات جیل میں ہوئی جعفر منصور کی حکومت کا تھا، اہل میر کہتے ہیں کہ امام صاحب کی وفات جیل میں ہوئی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان کوز جردیا گیا تھا۔

পুরুত্তবুত্ত

# ' مبلبلان ٹالان'' کی داستان دجل وفریب سے پچھنمونے

محمرابو بكرعاز يبوري

عالم اسلام اس وقت جن عظیم قتوں ہے دوجارہ، اس میں ہے ایک برا افتہ فیر مقلدیت اور سلفیت کا بھی ہے، نوجوان نسل اس فتہ کا شکارہ وقت اور سلفیت نے پورے عالم جاری ہے۔ کتاب وسنت کا نام لے کر غیر مقلدیت اور سلفیت نے پورے عالم اسلام میں انتشار پر یا کررگھا ہے، اب بیا نتشار بورپ اورام کی کے مسلمانوں میں بھی پیدا ہوگیا ہے۔ ہمارے پاس جواطلاعات ہیں برطانیہ بطور خاص اس انتشار کا شکار کا شکار میں بید وستان ہے، قادیا نیت اور سلفیت کے اس ملک میں بوے بوے مراکز قائم ہیں ہندوستان میں بوں تو جگہ جگہ غیر مقلدیت نے اپنا ڈیرہ جمار کھا ہے اور غیر مقلدین کا طاکفہ ہندوستان کے اس علاقوں میں جہاں ان کا مضبوطی ہے کوئی دفاع کرنے والانہیں ہے ہندوستان کے اس علاقوں میں جہاں اس نے بداہ منا دیا ہے۔ جسے کے زور براس نے مجد ضرار کا ایک جارا بھا رکھا ہے جہاں غیر مقلدین کی ایک مجر نہیں تھی وہاں کی ایک مجر نہیں تھی وہاں کی گئی مساجدا ہوئی ہیں۔

اور خطرنا کرتین بات بہے کہ اکا ہرکی تصانیف کو اور خود اپنے قدیم علاء
کی کتابوں کو ان جس کتر بیونت کر کے ان کو بے اعتبار اور ٹا قابل اعتاد بنا دیا ہے اکا ہر
کی شان جس اس کی جرائت قابل داد ہے۔ احاد بث کے باب جس اس کا ایک خاص
فرجب ہے دو یہ کہ جس صدیث کو جا ہا تبول کر لیا اور جس کو جا ہار دکر دیا ، طبیعت جا بی تو
ضعیف احاد بٹ کو اپنا مسلک بنالیا اور الکار حدیث کا نشہ چڑھا تو بخاری وسلم کی
احاد بٹ کو بھی پس بیت ڈالدیا ، تظلید کو حرام اور ٹا جائز بنلا کرائے طا نقد کے مواساد ہے

الل سنت والجماعت كواس طاكف في ممراه قرار ديا ، فرضيك آخ فير مقلد عن مسلمانول كي لئة اوراسلام كے لئے فقد بنى بولى ہے۔ صحابہ کرام تک کوان بدرا بول في بين بخشا ، خلفات راشد بن کوا ہے گئے فقد بنی بولی ہے۔ صحابہ کرام تک کوان بدرا بول فی بخش ، خلفات راشد بن کوا ہے گئے ہے خیالات اور بدز بانی کا نشاف بنایا ، اور الن کی سنتوں کو منلالات و بدعت کہا ، جس پر الن کے بعض علما و کا خود ضمیر جی اشا ، تمام اہل تصوف اس طاکف کے زدیک ضال اور کمراه جیں۔ (نعو ذباطة من ذلک)

وجل وفریب، خیانت اور بے ایمانی بین اس کے کرتوت تا قابل بیال ہیں اس کے کرتوت تا قابل بیال ہیں آئے جو کہ صحبت بین ان غیر مقلدوں کے دجل وفریب پر پچھ روشنی ڈالنی ہے، تا کہ جو لوگ ان کو پارسا اور کتاب دسنت والامسلمان بچھتے ہیں ان پر ان کی پچھ تھیقت واضح ہو۔ اس دجل وفریب کے کالے کرتوت ہیں جمد افسوس فیر مقلدین کے بعض بڑے بھی شریب ہے کالے کرتوت ہیں جمد افسوس فیر مقلدین کے بعض بڑے بھی شریب ہیں جن کا دجل مجھے انہائی گرانی کے ساتھ ظام کرتا پڑد ہاہے۔

(۱) مولا نا عبدالرحمان مبار کیوری اس طاکفہ کے مشہور محدث اور ترفی کے شارح اور بہت کی کہا ہوں کے مصنف ہیں ، ان کی ایک کتاب ایکار آلمن کے نام سے مشہور ہے ، اس کتاب ہیں مولا نام بار کیوری نے نہا ہت دیدہ ولیری سے اس ترزیمہ کی مشہور ہے ، اس کتاب ہیں مولا نام بار کیوری نے نہائی ضعیف صدیت ہے اور اس کی سشہ میں مؤسل بن اساعیل ضعیف راوی ہے ، اس ضعیف صدیت کو سے فاہت کرتے کے میں مؤسل بن اساعیل ضعیف راوی ہے ، اس ضعیف صدیت کو گئی ابت کرتے کے ایک انہوں نے اس کو مسلم شریف کی سندوالی صدیت بتانے کی بحر پورکوشش کی ہے ، یہ مولا نام بار کیوری کی یا تو انہائی ورجہ کی جہالت ہے یا ان کا انہائی ورجہ کا وجل ہے ۔ یہ مولا نام بار کیوری کی یا تو انہائی ورجہ کی جہالت ہے یا ان کا انہائی ورجہ کا وجل ہے ۔ یہ کھیے ہیں کہ:

فهذ السند بعینه سند مسلم (ایکارس ۳۵۰) لین پس بیسند(این فزیروالی) بعینه مسلم کی سند ہے۔

يركت بي، فالظاهر ان حديث واثل بهذه الزيادة على صدره

قى صحيحه بهذا السند،

مینی وائل رضی اللہ تعالی عنہ کی این خزیمہ والی مدیث بھی جس میں سینہ پر ہاتھ ہائد ھنے کی زیاد تی ہے اس مند (مسلم کی) سے ہے۔

مولانامبار کوری کی اس مسلس فلط برانی اور فریب وہی پر ابکار کے غیر مقلد محتی سے بھی میر نہ ہوسکا ، اور اس کواس کے انہائی درجہ متعصب ہونے کے باوجود بھی کہتا پڑا، نیس الامر گذالک بل اسنادہ ھکذا ، لینی معالمہ ایا نہیں ہے بلکہ سنداس طرح ہے، پھر اس نے ابن خزیمہ کی ضعیف سند ذکر کی ہے۔ پھر اس نے ابن خزیمہ کی ضعیف سند ذکر کی ہے۔ پھر اس نے ماق صاف کہددیا ہے کہ

مناقشة المؤلف لدليس ينبي على الصواب، ليني مؤلف مولانا

مبار کیوری کی بات درست میں ہے۔

(۲) مولانا مبار كيورى في الى فالم كوسيح البت كرف كے لئے حافظ ابن قيم كى اس باركيورى في الى فلا مطلب بيان كرف كى سى نامجود كى ہے اور ابن قيم كى اس بارے ميں سي كا بات كا فلا مطلب بيان كرف كى سى نامجود كى ہے اور ابن قيم كى ابن خزيمه كى سى مارك كو بارے ميں يہاں تك كهد يا ہے كه ان كو (ابن قيم كو) ابن خزيمه كى سى مسلم والى سى سند) كا بيتر نيس شھاء

يبال بهم محشى كوثو كنابراه اوراس كواعتراف كرمايرا كه:

ماقاله ابن قيم هوا لصواب

لین این قیم نے جوبات کی ہے وہی درست ہے۔

و اما لسند الذي يزعمه العؤلف لم اقف عليه في صحيحه اور جس مندكامؤلف ديوني كروباب وصند مجهوائن فزيمه كي كماب يس فيل أل

و يكما آپ نے جماعت غيرمقلدين كى صف كالتابداعالم اور محدث اور

اس کے دجل وفریب کے بیار توت۔

آسال راحق بود محرخول بہار دیرز میں (۱۳) ان فیرمقلدوں کوسینہ پر ہاتھ باعرصنے کا ایسا شوق ہے کہ اس کے لے گذری ہے گندی ترکت کرنے سے وہ بازئیں آئے، چنانچ فیر مقلدول نے محاج سند کاسعود بیسے ایک مجموعہ ایک جلد کا شالع کیا ہے۔ اس میں ابودا وَدشر بف میں مید پر ہاتھ باند ہے والی حدیث کا اضافہ کردیا ہے، جب کدا بودا وَدشر بف میں اس کا دور دورنشان نہیں ہے۔ (دیجموس ۱۲۷۹)

اوراس اضافہ کرنے والے کی جہالت کا بیعالم ہے کہ جس روایت کا اضافہ
کیا ہے وہ مرسل روایت ہے، مرسل روایت فیرمقلدین کے فدیب میں ضعیف ہوتی
ہے اس کا ان کے بیہاں اعتبار نہیں ہوتا، یعنی اتنا ہوا پاپ کیا اور کوئی لذت بھی تہیں ملی

ان کا مولانا مبارکوری کا آیک اور بہت دلیب کھیل ہے، جب ان کا مطلب ہوتا ہے توامام تریزی کو مین البعد هنداالشان کے نام اور جلیل القدرالقب مطلب ہوتا ہے توامام تریزی کو مین البعد هنداالشان کے نام اور جیل القدرالقب سے یاد کرتے ہیں ، اور جب ان کے مطلب کے ظلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا احتا دامام تریزی پرختم ہوجا تا ہے۔ مثلاً ایک روایت کو امام تریزی نے حسن کہا ہے تو مبارکوری صاحب فرماتے ہیں کہ بیر عدیث حسن کیے ہوگی اس ہی تو محد بین آخی مبارکوری صاحب فرماتے ہیں کہ بیر عدیث حسن کیے ہوگی اس ہی تو محد بین آخی ہے ، اور امام تریزی کی مبولت پیندی تو مشہود ہے۔

ایک روایت کوامام ترندی نے سیح کہاتو مبار کپوری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چدامام ترندی نے اس مدیث کوئے کہاہے لیکن اس کی محت می نظر ہے۔ ایک حدیث کوامام ترندی نے حسن کہاتو صاف محددیا:

واما تـحسبن التومذي فلا اعتماد عليه، ليخ *رّ ذي كرحن كبن* براعماريس (۱۸۴۰)

اوراس طرح مبارک بوری صاحب اپنی اس کتاب ابکار اور اپلی شرح تخد میں جکہ جگہ امام تریزی پرعدم اعتاد کا اظہار کہا ہے، لیکن جب اپنے مطلب کی بات موتی ہے تو بھرامام تریزی کا قول مقبول ہوجا تا ہے۔ مثلاً ابکار کا (ص ۴۴) دیکھو، آیک روایت کومحدث این قطان نے ضعیف قرار دیا ہے اور تر ذی کا قول قائل انتبار ہوگیا ہے، بیرحدیث غیرمقلدین کے مطلب کی ہے تو امام تر ذی کا قول قائل انتبار ہوگیا حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ جھا (لیمی عدم مروت) میں سے ہے کہ اور کھڑے ہوکر پیٹاب کر ہے، مولا ناعبدالرحن مبار کپوری کے بیباں کھڑے ہوکر پیٹاب کر ناسنت ہونے پران کو کتنااصرار ہے اس کو آپ ان کی شرح تحق الاحوذی میں ویکھیں انہوں نے اس شرح تحق الاحوذی میں ویکھیں انہوں نے اس شرح میں صاف صاف کھدیا ہے کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کر ناسلامی اوب کے خلاف نہیں ہے۔ امام تر ذی نے حضرت کریدہ کی حدیث کو غیر محفوظ کہا ہے، اور عینی نے اس کوج سند سے مند برارے نقل کما ہے تو مبار کپوری صاحب فر ماتے ہیں کہ التسو مذی من اشعۃ ھذا الشان فقوله ہے۔ تو مبار کپوری صاحب فر ماتے ہیں کہ التسو مذی من اشعۃ ھذا الشان فقوله حدیث ہویدة فی ھذا غیر محفوظ یعتمد علیہ ، لیمی امام تر ذی کا ان کا ہے کہنا کہ بریدہ کی حدیث غیر محفوظ یعتمد علیہ ، لیمی امام تر ذی کا ان کا ہے کہنا کہ بریدہ کی حدیث غیر محفوظ یعتمد علیہ ، لیمی ان کہ بریدہ کی حدیث غیر محفوظ یعتمد علیہ ، لیمی ان کہ بریدہ کی حدیث غیر محفوظ یعتمد علیہ ، لیمی ان کا ہے کہنا کہ بریدہ کی حدیث غیر محفوظ ہے اس براعتا و کیا جائے گا۔

ر کھے اہام ترندی کا قول یہاں مبار کپوری صاحب کی قس کی خواہش کے مطابق تھا، تو امام ترندی کی کیسی تعریف کردی اور ان کا قول قابل احتاد بن عما فیرمقلد بیت ای کھیل تماشکا نام ہے۔

(۵) مولانا شوق نیموی نے ایک حدیث کی سند کے بارے شل بیکھ دیا کہ
اس کی سند میں جربن آخل ہے، او امام مبار کیوری صاحب علامہ نیموی پر برس پڑے اور
ان کو صریح جموعا بتلایا۔ فر بایا کہ نیموی کا یہ کہنا کہ اس کی سند میں جمدین آخل ہے، دعویٰ ان کو صریح جموع بنا کہ اس کی سند میں جمدین آخل ہے، دعویٰ محض ہے، بل ہو عندی کذب صوبح، بلکہ بیمرے فزد کیے صریح جموع ہے۔
جب کہ خوداس کتاب کا محتی کہتا ہے کہ حافظ این جرنے تہذیب التہذیب میں کہا ہے دور فظ این جرنے تہذیب التہذیب میں کہا ہے سے ماور چھر متعدد دائل سے اس کو ٹابت کیا ہے۔

رد جمر بن آخلی سند کے رہے میں ہے، اور چھر متعدد دائل سے اس کو ٹابت کیا ہے۔

(۲) ایک روایت کو امام تر فری نے حسن کیا تو مولانا مبار کیوری اس کو

ضعیف بتائے کے لئے ایک جال چلے کہ اس کی سند میں ایک ضعیف کوداخل کردیا اور پر فرمایا: فی تحسین الترمذی نظر الین ام ترندی کاضعیف کمناسی جمین ا جب كه خوداس كانحشى كبتابير

هـنا وهـم مـن المؤلف فانه ليس من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولا من اسناده (٣٢٩)

یعنی بیمؤلف کا وہم ہے،اس کی سندوہ نیس ہے جومؤلف بتلارہے ہیں۔ یہ چند مثالیں موصوف محدث مبار کیوری کی کتاب ابکار سے فقل کی گئی ہیں ورنہ حضرت کے بہال ان کی مہارت حدیث اور غیرمقلدیت کے کار تامول کی اتنی مثاليس إلى كرآ دى سبحان فى الملكوت والجبروت يرهنا شردع كرد ــــ

( ے ) ان بروں کود کیے کر چھوٹوں کا بھی یمی ذہن بن گیا ہے، بیروت سے تذكرة الحفاظ امام ذہبى كى مشہور كماب چيسى ہے۔اصل كماب بيس حافظ ذہبى نے امام ابوصنیفہ کا مبسوط اور شاندار تذکرہ کیا ہے الیکن بیروت سے غیرمقلدول نے جو کیاب جمانی ہے،امام ابوحنیفہ کا تذکرہ ہی اڑا دیاہے۔

(٨) مولانا امرتسرى مرحم فرمات بيل كمسلم شريف بيس جرز بسم الله ير صنے كى حديثيں بكثرت بيں . (فاول ثنائيس عدد جا)

حالانكديد بالكل صرت جموث ہے، جرز برصنے كى اس كتاب من أيك روایت بھی نہیں ہے، کوئی غیر مقلد مولا تا کی اس غلط بیانی کو قیامت تک سے نہیں داہت كرسكا، بلكه معامله الناب بسرائل جرأ راحة كى ايك روايت تبيس بلك عدم جركى ردایت ہے، جی بال غیرمقلدین کے بیٹے الاسلام ای طرح کے ہوتے ہیں۔

(9) بہی حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری ومسلم میں سینہ برباته باعرهن كاروايات بكثرت بيل-(اينام ١٩٣٣)

يهمى دروغ بفروغ بءان دونول كتابول شسيند برباته باعر مينى

ایک روایت بھی نہیں ہے۔

فناوی ثنائید (مل ۱۲۴۰ج!) پر لکھاہے، کہ 'الل عدیث نام خداورسول سے ٹابت ہے''اس جھوٹ پر کسی غیر مقلد کوشرم نہیں آتی ،ایک سیجے وصرت کے حدیث یا قرآن کی ایک صرت کی آیت کو پیش کر کے اس جھوٹ کوشیح ٹابت کوئی کرے۔

(۱۰) اگراس بارے ہیں آپ مولانا صادق سیالکوٹی کے کارنا ہے ملاحظہ فرما تعین شخیتو دائنوں تلے انگلی دبالیں شخے۔ حکیم صادق صاحب نے نماز کے بارے میں صالوۃ الرسول نامی ایک کتاب کسی ہے، جس میں پچاسوں ضعیف عدیث بلکدوہ حدیث جوموضوع کے قریب یا موضوع جیں ذکر کی ہیں، گرکس ایک عدیث کے بارے یا رفعیف ہے۔

الا) ان کی آیک ترکت اس کی آب جس بیر بھی ہے کہ جوا حادیث اصل کہا ب جی نہیں ہیں ان کو اصل کی ب کی طرف منسوب کر دیا ہے، یا تو اس کی وجہ ان کی جہالت ہے یا بددیا تی اور بے ایمانی اور دجل و فریب ہے۔ خوداس کیا ب کا محقق دمطاق کلمستا ہے: '' بعض احادیث الی جیں کہ موصوف نے آئیں جن کہ بون کی طرف منسوب کیا ہے اور ان کتب جی نہیں پائی جاتی جی بلکہ دوسری کتب جس موجود ہیں۔ منسوب کیا ہے اور ان کتب جی نہیں پائی جاتی جی بلکہ دوسری کتب جس موجود ہیں۔ گھڑھتی نے الی بارہ احادیث کی نشائدی کی ہے کہ ان کا ذکر تکیم صاحب نے جن کی ابوں کا حوالہ دیا ہے ان کہ بول جی نشائدی کی ہے کہ ان کا ذکر تھیم صاحب احادیث ذکر کی جیں، اور کلھا ہے کہ انتخاب از محال ستہ بینی بیا حادیث محال ستہ سے احادیث کی تی بیا حادیث محال ستہ سے مختب کی تی بی، جب کہ ان جس سے جودوا حادیث کا ذکر صحاح ستہ جی نہیں ہے۔ مختب کی تی بی، جب کہ ان جس سے جودوا حادیث کا ذکر صحاح ستہ جی نہیں۔

(۱۴) بعض احادیث کے لئے جن کتابوں کا نام لیاہے، وہ ان کتابوں میں تو کا حدیث کی کتاب میں وہ احادیث بیں پائی جاتی ہیں، (محقق ملوٰ ۃ الرسول ص ۱۵) اور تنجب توبہ بے کہ غیر مقلدین نے اس کتاب کی زیروست ہیانہ پرتقبیم کی بیانہ پرتقبیم کی بیانہ پرتقبیم کی ہے۔ بیان کی اور اس کے اڈیشن پراڈیشن انہوں نے چھا ہے ہیں۔

(۱۵) نواب صدیق حن خان صاحب کی کتاب الحطه بیروت سے غیرمقلدوں نے جب جھاپاتو ان تمام عبارتوں کواس کتاب سے نکال دیا جن کا تعلق این وہاب سے نقااور جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بیٹن میں ایک فتنہ بن کر ایمان وہاب سے تفااور جس سے معلوم ہوتا تھا کہ بیٹن میں اسلام بیں ایک فتنہ بن کر ایجار اتھا، اور جس کا مشخلہ مسلمانوں کی تحقیراور ان سے جنگ جدال تھا، میری عربی اسلام الله مذهبیة بین ان حذف شده عبارتوں کوظا برکردیا گیا ہے۔

(۱۲) نواب صاحب موصوف کی کتاب التاج المکلل کو غیر مقلدین نے ریاض سے شایع کیا تو اس میں دسیوں جگہ سے اس کی عبارت کو حذف کر دیا اور ناشر نے نہایت بے شری سے کہا کہ ہم نے ان عبارتوں کو اس لئے حذف کر دیا کہ بیہ عبارتیں عقیدہ سلف کے خلاف تھیں، حالا نکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کی بات سے اختلاف ہے تو اس کو حذف اندان ہے تو اس کو حذف کر دیا جائے نہ کہ اصل کتاب میں سے اس کو حذف کر دیا جائے۔

(عا) مولانا مفی الران مبار کوری نے جب تغییر این کیر کا خلاصدا یک جلد میں کیا توسورہ اعراف کی آیت وافا قدوء القو آن کے تحت حافظ این کیر نے قرائت خلف اللهام کے موضوع سے متعلق جو آثار واحادیث ذکر کئے ہیں اور جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقاری کوایام کے بیجھے کچھ پڑھ تا کیں ہاں تمام احادیث و آثار کوحذ ف کر دیا ہے۔

( ۱۸) غیر مقلد ین نے جب اینا ترجمہ وتغییر والا قرآن جھایا تو اصل کتاب کی متدر دیگہ ہے عبارت کو حذف کردیا ، ش نے اس کی مختصری ایک فہرست بنا کر جمع ملک فہد کے مدیر کوجس کی نگر انی میں پینسیر جھپ رہی تھی پیش کردی تھی۔ ملک فہد کے مدیر کوجس کی نگر انی میں پینسیر جھپ رہی تھی پیش کردی تھی۔

(۱۹) کراچی سے شخ عبدالقادر جیلائی کی کتاب غدیۃ الطالبین کوغیر مقلدوں نے جب جمایا تو تر اور کے بیان میں شیخ کی عبارت و عشسرون دی کعة کو احدی عشد بنادیالین اصل کتاب میں ہیں تر اوت کا ذکر ہے، اور غیر مقلدوں نے ہیں کا لفظ صذف کر کے اس کی جگہ میارہ کالفظ جوڑ دیا۔

(۱۰) ای جگه غدیة الطالبین میں شیخ جیلانی نے زبان سے نیت کرنے کا ذکر کیا تھا، غیر مقلدوں نے بوری اس عبارت کوحذف کردیا۔

ناطقهر جريال باست كياكت

(۱۱) غیرمقلدین کے ایک بوے محدث گزرے ہیں، ان کانام ہے حافظ محد محدث گزرے ہیں، ان کانام ہے حافظ محد محد کوندلوی ان کی ایک کتاب کانام ہے ' التحقیق الرائخ ''جونماز میں رفع یدین کے موضوع برہے، اس کتاب میں انہوں نے حافظ ابن حجر کی شرح بخاری فتح الباری سے میارت نقل کی ہے۔

واسلم العبادات قول ابن المنذر لم يختلفوا ان دسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديد اذا افتتح الصلوة.

یعتی سب سے درست بات ابن منذر کی بات ہے کداس میں لوگوں کا اختلاف نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہتھے تو رفع یدین کرتے تھے۔

یہ ہے۔ بیے ہے اس عبارت کا سیح ترجمہ مگر غیر مقلد محدث نے اس عبارت کا بیہ جاہلانہ یا مکارانہ ترجمہ کیا ہے۔ ذراان کا ترجمہ ملاحظہ ہو:

یعنی اگر چہ ندا ہب تو مہلی رفع یدین میں مختف ہیں بلیکن اس بارے میں اختلاف ہیں بلیکن اس بارے میں اختلاف میں ہے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے ہیں۔ اختلاف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے ہیں۔ ا

تف ہے ایسی غیرمقلدیت پر جو تحض آیک متحب عمل کی خاطر جہالت ودجل کے دیکارڈ قائم کردے۔

(۲۲) مسلد رفع بدین بی بیس غیر مقلدین کے ایک دوسرے مشہور اور بدے عالم کی شیائت سے ملاحظہ ہو۔ مواد نامحراسا عمل مقى فيرمقندول كرد مشهور عالم بير، انبول في مرضوع برايك كراب كاس بيد مشهور عالم بير، انبول بي مرضوع برايك كراب كانام به السيل كرم كراز "كراب كانام به السيل كرم بير الله ول في المساول في عند كر مير و مسلم الشعليه عن عبدالله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الشعليه وسلم افتتح التكبير في المسلوة يرفع يديه (۱) حين يجعلهما حدومنكبيه واذا كبر (۱) للركوع يكبر حتى يجعلهما حدومنكبيه واذا كبر (۱) للركوع فعل مثله واذا قال مسمع الله لمن حمده فعل مثله (۳)

ناظرین و کچےرہے ہیں کہاس صدیث بیں مجدہ بیں جانے ہے لی چارجگہ رفع یدین کا ذکرہے، بیں نے نمبراگا کراس کو واضح کر دیا ہے۔اب مولا ناسلفی نے اس

صديث كاجور جمدكياب وه ملاحظه و:

عبدالله بن عمر نے فرمایا کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فداہ انی وای کو دیکھا، جب شروع نماز میں تجبیر کی تو تحبیر کے ساتھ کندھوں کے برابر ہاتھ (۱) اٹھائے اور جب رکوع کیلئے تحبیر کی تو ای طرح ہاتھ (۲) اٹھائے اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو ای طرح ہاتھ (۲) اٹھائے ،الخ

ناظرین ماحظ فرمائی کیسی عیاری و مکاری سے جو صدیت فیر مقلدین کے فرب کے فائل میں کا میں کی کھوئیں کے فرب کے خال فرق اس کو فلوا ترجمہ کر کے اپنے مطلب کی بنالیا ہے مان کوائی می بحدید میں رہی کہ لوگ وافا قبال زبنا لک المحد فعل مثله کالقظ دیکھیں سے کہ معزمت فی اس کا ترجمہ میں اڑا ویا ہے، تو موصوف کی امانت ودیانت اوران کی فیر مقلدیت وسلفیت کی داد کن الفاظ میں دیں ہے، تی ہال فیر مقلدیت اس کا تام ہے۔

(۲۳) اسی مسئلہ رفع یدین میں غیر مقلدوں کی ایک اور شاعدار بدویا تی اور خیانت ملاحظہ فرما کمیں حضرت امام بخاری رحمة الله علیہ کا رفع یدین کے بارے میں ایک مشہور رسالہ ہے، جس کا نام جزء رفع یدین ہے۔ حضرت امام بخاری نے اس رسالہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیر حدیث ذکر کی ہے۔

ابن جریح اخبر نی نافع ان ابن عمر رضی الله عنهما کان یکبر بیدید حین پستفتح (۱) وحین (۲) پیر کع وحین (۳) بقول سمع الله لمن حمده وحین (۳) پرفع من الوکوع وحین (۵) پستوی قائماً

و یکھئے اس روایت میں یا نجے جگہ رفع پدین کا ذکر ہے، لینی حضرت عبداللہ ابن عرضجدہ میں جانے سے پہلے یا نج باررفع بدین کرتے تھے۔

اس رسالہ کا ترجہ آیک فیر مقلد نے کیا ہے۔ وہ اس حدیث کا ترجمہ یہ کرتا ہے ! اور جب مسلم الله الله المعن حمدہ کہتے تو رکوع سے سرافھاتے اور سید ہے کھڑ ہے جوجاتے " باشاء اللہ کیا خوب ترجمہ ہے، شیطان نے اس ترجمہ کی داددی ادری ادری شاباش، چنکہ بیر حدیث غیر مقلدوں کے منہ پرزیر دست طمانچ تھی ، اس وجہ ہے جز ورفع یہ بین کے مترجم نے پوری حدیث کا ترجمہ نیس کیا، بہر حال اس حدیث کا بھی ترجمہ کیا ترجمہ کیا ہے۔ ترجمہ کر نیوالے نے ویانت، ایانت ، علم وفقہ شرافت سب کا جنازہ نکال کر کے دکھ ویا، اور پھر بھی یہ غیر مقلدین " بالمبلان نالاں گھزار یا محد " کی اس زور شور سے توالی گاتے دیا، اور پھر بھی یہ غیر مقلدین " بالمبلان نالاں گھزار یا محد " کی اس زور شور سے توالی گاتے دیا تھر آئیں گھر اس کے کہاں کی تورش کووں کی کا کا کا کا کا در سرکر دوجا ہے (ا)

ر بین آخریں معزت ظفر بجنوری کا ایک شعر سنے، مزا اٹھائے اور مجھے رخصت ہوئے دبیجئے۔

کی دن جو بیر بے ساتھ دہی گردش جہال اس پر کھلا نہ تھا کہ چلا ہوں کدھر کو پیس (الحمد دللہ بیچر میکمل ہوئی پروزشنبہ بتاریخ سارمحرم الحرام سیسسیاھ بعد تماز مغرب قبل العشاء)

<sup>(</sup>۱) اس طرح بورجی من این نظر کے سامنے میں اگر موقع مالو کس سنقل رسالہ میں ان کوان شامان وی کیا جائے کا دولمی ذلک کادید لسن قد هداید،

# كيانى اكرم صلى الله عليه وسلم في رمضان ميس

# تہجد کی نماز ہر گزنہیں پڑھی ہے؟

مكرى حضرت مولانا دامت بركاتهم

السلام فليكم ورحمة الشدوبركانة

خدا کرے مزاج گرامی بہتر ہو، زمزم بابندی سے ال رہاہے، الحمداللہ ہم اور

جارے احباب اس سے خوب فا کرہ اٹھار ہے ہیں۔

ایک سوال یہ ہے کے صلوۃ الرسول کی ہیں تکھا ہے کہ اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ سے اللہ سوچھ ہے۔ ہم نے اللہ علیہ وسلم نے دمضان کے زمانہ ہیں تبجد ہر گزئیس پڑھی ہے، کیا بیت ہے۔ ہم نے غیر مقلدوں سے بوجھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور تبجد کی نماز رمضان میں نیس ادا کرتے ہے، براہ کرم تھے کیا ہے ہمیں مطلع فر یا کیں۔

عبدالقيوم انصاري كوركميور

الله الله الله الله الله الله عليه كي طرف ال كي نسبت كرنا كه رسول الله ملى الله عليه وسلم تنجد كي نماز دمضان ك زمانه بين نبيس برها كرتے بنف اله كا جواب تو الله على مقديث يا حديث كي كس كماب آپ كو غير مقلد بن سے معلوم كرنا چاہئے تھا كه بير كس حديث يا حديث كي كس كماب بين لكھا ہے اور لكھنے والا كون ہے ، كوئى غير مقلد ہے يا كوئى معتبر عالم اور وہ عالم كماب وسنت سے بير كہتا ہے يا اپنى چلائے جاتا ہے؟ خود غير مقلد بن كہتے إيس كه بم لوگ جو تر اور كي برحضور اكرم سلى الله عليه وسلم دمضان تر اور كي برحضور اكرم سلى الله عليه وسلم دمضان عن تروي برحضور اكرم سلى الله عليه وسلم دمضان بي ترجم وسل كن تراوي كي نماز اصلاً تبيد الى مي تبير نبيل بن كي تراوي كي نماز اصلاً تبيد الى سے بيدا تي الى الله عليه بيات ہے وروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن الله عليہ بيات ہے وروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى جيب يات ہے اس كوروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى جيب يات ہے اس كوروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى جيب يات ہے اس كوروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى جيب يات ہے اس كوروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى جيب يات ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى جيب يات ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى جيب يات ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى جيب يات ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبي بيات كوروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبيل بن ها كرتے تھے ، كسى الله كوروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير بيات كوروكرنا ہے كہ حضور دمضان ميں تبير نبير ميں تبير بيات كوروكرنا ہے كے دمشور دمضان ميں تبير بيات كوروكرنا ہے كوروكرنا ہے كے دمشور دمضان ميں تبير بيات كوروكرنا ہے كوروكرنا ہے كان كوروكرنا ہے كوروكرنا ہے كان كوروكرنا ہے كورو

کے تراویج تہجد بھی ہے اور تہجد نہیں ہمی ہے! اس طرح کی خلاف عقل اور تمناقض فتم کی بات کوئی غیر مقلد ہی کرسکتا ہے۔

مضہور حدیث ہے کہ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم (جیسا کہ حضرت ماکشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بخاری شریف میں ہے) رمضان ہویا غیررمضان آتھ دکھت رات کی نماز بڑھا کرتے تھے، بیدات کی نماز تبجد ہی تو ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دات کی نماز تیرہ دکھت ہوا کرتی تھی، حضرت عائشہ دخی اللہ تعالی عنها کی آیک روایت ہیں ہے جس کو بخاری نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی تہد کی نماز سات دکھت بھی جوا کرتی تھی نورکھت بھی اور گیارہ درکھت بھی بتو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دات کی نماز بین تہد کو اوا کرتی تھی اوا کرنے کامعمول تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کورمضان ہیں چھوڑ نے اوا کرنے کامعمول تھا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کورمضان ہیں چھوڑ نے کی بات کیسے جمع ہوسکتی ہے؟ اس کے لئے مستقل دلیل جا ہے بصرف سے کہدد سے سے کہ دسے سے کہدد سے تھی ہے۔ اس کے لئے مستقل دلیل جا ہے بصرف سے کہدد سے تھی ہے۔ اس کے لئے مستقل دلیل جا ہے بصرف سے کہدد سے سے کہدد سے سے کہدد سے تھی ہے۔ اس کے کہد مضان شریف ہیں آپ نے بھی تہدی نماز نہیں پڑھی بات نہیں بن سے تھی۔

غیرمقلدین کا یہ کہنا کہ رمضان ہیں جوآٹھ رکعت غیرمقلدین تر اور کے کے نام پرعشاء بعد پڑھتے ہیں وہی تبجد ہے، بالکل فلط ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تبجد نہیں تھا یہ تبجد غیرمقلدین کا ہے، جن کورمضان کے زمانہ میں آخر شب ہیں اٹھنا بھاری معلوم ہوتا ہے اور چین کی نیندسو کر روز ہ کے لئے تازہ وم ہونا چا ہے ہیں۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب سوکرا تھا کرتے تھے تو تبجد اوا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کے داوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند ہیں۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد (ص-13-5)

لینی الله کے رسول صلی الله علیه وسلم جب راست میں نیئد سے اٹھا کرتے ہتھے تو تہجر کی نماز ادا کرتے ہتھے۔

کوئی ٹابت بیس کرسکتا ہے کہ آپ نے تبجد کی نماز سونے سے بل اوا کی ہو اور یکی دجہ ہے کہ اوا کی ہو اور یکی دجہ ہے کہ کوئی محدث یا فقید یا اسلاف کا کوئی فردغیر مقلد ۱۰،۰۱۶،۳۱،۳۱۰،۳۶ میں ا

تبیں کہتا، فیرمقلدین میں دم فم ہوتو بتلا تھی کہ کسی نے تراوت کو تبجہ کہا ہے۔
فیرمقلدین نام کے الل حدیثوں سے بڑھ کرانام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ حدیث تقے، دمضان کے زیانہ میں انام بخاری دحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ والم بخاری دحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ والم والا تبجہ پڑھا کرتے تھے، لینی سوکر کے المحمۃ کے بعد جیسا کہ آپ کی تبجہ کے بارے میں سنت مبارکتی اور آپ سلی اللہ علیہ وہم کا بمیشہ کا معمول تھا، معمرت انام بخاری تراوی کا اللہ پڑھا کرتے تھے لینی عشاء بعدا ور تبجہ الگ پڑھا کرتے تھے بخاری تراوی کی نماز آپ کی بھی ہوا کرتی تھی اور تبجہ میں انام بخاری ہر دوز دی پارہ تراوی کی نماز آپ کی بھی ہوا کرتی تھی اور تبجہ میں انام بخاری ہر دوز دی پارہ

یر ها کرتے تھاور ہر تین روز پرایک قر آن ختم کیا کرتے تھے۔

غیر مقلدین کی باتی جیب رنگارنگ کی ہوتی ہیں، رفع یدین کے بیان میں ان کے علیاء کیتے ہیں کر رفع یدین کی حدیث میں "کیان یو فع" کالفظ ہاور جب کان فعل مضارع بر داخل ہوتا ہے تو دوام اور تیکنی کامعتی پیدا کرتا ہے۔ حکیم صادق سیالکوئی صلو قالر سول کی آب میں فریاتے ہیں: کیان یسطی استمرارے لئے آتا ہے جس کے معتی ہیں کہ حضور ہمیشہ کرتے ہیں، کیان یسو فع کے الفاظ میں جس استمرار میں استمرار میں کا جس کے معتی ہیں کہ حضور سماری عمر رفع یدین کرتے رہے۔ (محقق میں استمرار میں)

اور دعفرت ابن عباس رضى الله تعالى عندى جومديث كررى باس من يمى مى الله تعالى عندى جومديث كررى باس من يمى مى مى كان فعل مفارع برداخل بواب، و كيفي عديث كالفاظ كسان دمسول الله صلى الله عليه وسلم اذاقام من الليل يتهجد الين حضور ملى الله عليه كابميشه يمى معمول تفاكر تهركي تمازرات بن جب سوكر بيدار بوت تواس وتت اواكرت تق

مرغیرمقلدین کوتو یہاں شاہتمرار نظر آتا ہے اور شہیم اور شان کوامام بخاری کاعمل نظر آتا ہے کدان کا تہجد کے سلسلہ میں کس وقت نماز پڑھنے کامعمول تھا البند فیام بخاری کی شان میں قصیدہ ضرور پڑھیں مے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا "بخاریا" فابت کریں ہے۔

بخاریا اللہ علیہ رہے۔ صفورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی مح حدیث پاک میں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کاعشرہ اخیر ہوتا تو ہن ہے اہتمام سے تماز پڑھتے اور آپ کی عبادت لینی نماز کی کیفیت میں اضافہ ہوجا تا اور اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کے وفت جگاتے اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہیں تہجر نہیں پڑھا کرتے تھے ،کوئی ان غیر مقلدوں سے سوال کرے کہ کیاا مام . غاری اللہ کے دسول کی سنت اور عمل کے خلاف تہجد ہے ہوا کرتے تھے؟

اصل میں غیر مقلدوں کے پاس رسول اللہ کی احادیث کو بیجھنے کے لئے عقل تو ہے جیس اور ہے بھی تو چڑیا بھر کی اور وہ بھی پر کنزی جوئی ،ان بچاروں کو حدیث کی ۔ سمجھ آئے تو کہاں ہے آئے۔

مزید وضاحت کے لئے عرض ہے کہ غیرمقلدین بڑے زور وشور سے کہا کرتے ہیں کہ کوئی حدیث لاؤ کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے زمانہ ہیں تنہو کی نماز پڑھی ہو؟ تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیررمضان ہیں تنہد کی نماز اوا کرتے ہتے ،جیبا کہ بخاری شریف اللہ علیہ وسلم رمضان وغیررمضان ہیں تنہد کی نماز اوا کرتے ہتے ،جیبا کہ بخاری شریف ہیں حضرت ما تشریف اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔حضرت امام بخاری اس حدیث کو تنہید کے باب ہیں لائے ہیں۔

معنر سے این عماس وضی اللہ تعالی عند کی اوپر جوحدیث گزری ہے اس سے اللہ کے رسول کے تبجد کی نماز کامعمول معلوم ہوچکا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم جب سو کراٹھا کرتے تنے تو اس وفتت جونماز پڑھتے تنے وہ تبجد کی نماز ہوا کرتی تھی۔

حضرت عائش ایک اور حدیث سے اس پرروشی پڑتی ہے بیر حدیث بھی بخاری ہی کی ہے بیر حدیث بھی بخاری ہی کان بنام اولله ویقوم انحو ه فیصلی شم یوجع الی فلر اشدہ لین آپ ملی اللہ علی کامعمول تھا کہ اول شب بیل موجاتے تھے اور آخر شب فلر اشدہ لین آپ ملی اللہ علیہ کامعمول تھا کہ اول شب بیل موجاتے تھے اور آخر شب میں بیدار ہوتے بھر نماز اواکرتے بھر اپنے بستر کی طرف جاتے (اور آرام کرتے)

(で16で)

اس حدیث میں بھی صاف ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم جب سوكر اشھتے تو تہير كى نماز اداكرتے يہى آپ كامعمول تھا۔ معمول کے خلاف جو بات ہواکرتی ہے اس کے بارے بھی دلیل طلب کی الی ہو گئی ہے، اور جو بات معمولاً ہوائی وکی نہیں طلب کی جاتی ہو شاؤا کرکوئی غیر مقلد سے سوال کرے کہ کوئی حدیث بیش کروجس میں میصراحت ہو کہ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جعہ کے روز نجر کی تماز الحمینان وسکون کے ساتھ بیخی تحدیل ادکان کے ساتھ بیخی تحدیل ادکان کے ساتھ بیخی تحدیل ارکان کے ساتھ بیخی ایس میں کوئی حدیث اس صراحت وضاحت کے ساتھ بیش کر سکتے فیر مقلد میں اس بارے میں کوئی حدیث اس صراحت وضاحت کے ساتھ بیش کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یکی ہوگا کہ کوئی حدیث ہویاتہ ہو گر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے تماذ بیری اس کا جواب یکی ہوگا کہ کوئی حدیث ہویاتہ ہوگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے تماذ بیری ہواکر تی تھی، رمضان میں بیری اور غیر رمضان میں ہواکر تی تھی، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں ہیں ، جمد کے دن بھی اور غیر رمضان میں ہیں ، جمد کے دن بھی اور غیر رمضان میں ہیں ، جمد کے دن بھی اور غیر رمضان میں ہیں ، جمد کے دن بھی اور غیر رمضان میں ہیں ، جمد کے دن بھی اور غیر رمضان میں ہیں ، جمد کے دن بھی اور غیر رمضان میں ہیں ، جمد کے دن بھی اور غیر رمضان میں ہی ، جمد کے دن بھی۔

یا کوئی غیرمقلدین سے مطالبہ کرے کہ عورتوں کونماز بی اینتان یا سیندیر ہاتھ باندھنے کی کوئی سیح اور صریح حدیث ڈیٹ کروتو کیاد نیا کا بڑے سے بڑا عالم اور

مدت بھی کوئی ایس ایک صدیث پیش کرسکتا ہے؟

یا یہ سوال کرے کہ میاں صاحب بیٹی الکل فی الکل یا موانا تا عبدالرحلی مبار کیوری جب چلتے ہے و راستہ ہی نظریں بیٹی کرکے چلا کرتے ہے؟ اس کو ثابت کر واقو ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ البت اگر جھ سے کوئی ہی سوال کرے گا تو میرا جواب ہوگا؟ البت اگر جھ سے کوئی ہی سوال کرے گا تو میرا جواب ہدوگا کہ جو تکہ میاں صاحب اور مبار کیوری کا معمول ہی تھا کہ دہ راستہ میں چلتے وقت نظریں جھکا کر کے چلا کرتے تھے، یہ الل صدیف لوگ ہے اور گزار ماجمہ کی والے ہے، اس لئے خلاف کماب وسنت وواد حراد حرفظری کرکے اور احتویہ مورتوں کو والے ہو اور استہبیں طے کرتے تھے چا ہے کی نے اس کی صراحت کی ہو یا نہ کی ہوء مران حصر استہبیں طے کرتے تھے چا ہے کی نے اس کی صراحت کی ہو یا نہ کی ہو اور نہیں ہو سکتا وگر ان حضر اس کے سوا ہم کھواور نہیں ہو سکتا کہ مران حضر اس کے سوا ہم کھواور نہیں ہو سکتا وروفر ما کیں کہ ان کا جواب کیا ہوگا؟ ورفر ما کیں کہ ان کا جواب کیا ہوگا؟

<u>خط آور اس کا جواب</u>

## رفع یدین کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں

### سوال اوراس كاجواب

تمری و محتر می حضرت محمد ابو بکرصاحب غازیپوری مدمرز مزم دوما ہی السلام علیم ورحمة الله و بر کامنه

اميد كه مزاج گرامي بخير جوگا!

زمزم میں سوالات کے جوابات کا سلسلہ بڑاا ہم ہے، اور بہت تھوڑے سے وقت میں مسئولہ مسئلہ سے متعلق کا فی تسلی بخش تفصیل سامنے آجاتی ہے، آپ کی تحریر بھی سادہ عام نہم ہوتی ہے۔

حضرت البعض حضرات غير مقلدين كويه كبتے سنا كيا ہے، اجما كى طور پر صرف الل كوفد نے رفع يدين كوچھوڑ كر ركھا تھا، يكوفيوں كامسئلہ ہے كى اورشر كانبيل ہے۔ اس كى كيا حقيقت ہے براہ كرم جواب سے نواز كرمسنون فرما ئيں۔ والسلام

اے آرفال، چورو، راجستمان

رُّعزم المال ورحمة الله وبركانة، معاف فرما كيل آپ كا خطآت موئة بهت ويليم المال ورحمة الله و بركانة، معاف فرما كيل آپ كا خطآت موقع نهيل ويا، آج دن ہو محربے بنتے بمر مصروفیات اور بعض طویل اسفار نے جواب كا موقع نهيل ويا، آج پچوموقع ملاہے تو يبسطرين حاضر خدمت الله-

اللہ تعالی نے غیر مقلدین ہے ان کی عقلین سلب کرلی ہیں اور ان کو پہد فرین چاتا کہ ان کے حقالین سلب کرلی ہیں اور ان کو پہد فرین چاتا کہ ان کے منہ سے کیا لگاتا ہے، اور جو لگاتا ہے بیان کے حق میں ہوتا ہے، یا

خودان کے خلاف وہ بات ہوتی ہے۔ اگر غیر مقلدین کی ہد بات سلیم کر کی جائے کہ رفع یہ بین نہ کرنا صرف کوف والوں کا لمہب رہا ہے اور ایما گی طور برصرف کوف والوں کے لمہب رہا ہے اور ایما گی طور برصرف کوف والوں کے نہ بیت تو کہ بہت تو کی ہو جا تا ہے کہ کوف جو زمانہ خیر الفر ون جی محد شین ونقہاء وتا بعین اور تیج تا بعین کا سب سے بینا مرکز رہا ہے۔ اس کوف جی کوئی رفع یہ بین کرنے والانہیں تھا، سب حضرت عبدالله مرکز رہا ہے۔ اس کوف جی کوئی بھی رفع یہ بین کرنے والانہیں تھا، سب حضرت عبدالله بین مسعود رضی الله تعن الله عند فی محل منا کر کوف محم بنا کر کوف محضرات الله تعن کی محم بنا کر کوف حضرات احتاف کے نہ بہ اور ان کی عدم رفع یہ بین والی حدیث برعمل کرتے تھے۔ یہ تو محضرات احتاف کے بڑی ایم خبر ہے اور ان کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جر جگر تو رفع یہ بین کرنے والے بھی تھے، گر کوف والے وقع جگر تو رفع یہ بین نہ کرنے براجماعی طور برختن تھے، اس بین غیر مقلدین کے لئے کیا خوشی کی بات ہے کہ اس بین خبر مقلدین کے لئے کیا خوشی کی بات ہے کہ اس بین خبر مقلدین کے لئے کیا خوشی کی بات ہے کیا خوشی کی بات ہے کیا خوشی کی بات ہے کہ کیا خوشی کی بات ہے کہ کیا توشی کی بات ہے کیا خوشی کی کی بات ہے کیا خوشی کی بات ہے کیا خوشی کی کوٹ کی بات ہے کیا خوشی کی کوٹ کی بات ہے کیا خوشی کی کوٹ کیا کوشی کی کی بات ہے کیا خوشی کی کوٹ کی بات ہے کیا خوشی کی کوٹ کی کیا کوشی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کیا کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کیا کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ

غیر مقلدوں کوشا یہ معلوم نہیں ہے کہ کوفہ الل علم واہل تھنل واہل کمال اور
اسحاب حدیث اور اسحاب فقد کا ایسا مرکزینا ہوا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث
حاصل کرتے کے لئے صرف کوفہ بی ایک الیی جگہ تھی کہ بار بار جایا کرتے تھے۔ خود
فرماتے ہیں ہیں کوفہ کتی بار گیا اس کو ہیں ثمار نہیں کرسکتا ، حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ
نے کوفہ کو تلم سے بحرویا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے اور اس کو انہوں نے
اپی ظلافت کا دار السلطنت بنایا تو کوفہ علم اور علم والوں سے ایسا بجرا اور پٹاتھا کہ ان کی
زبان سے مارے خوشی کے بیہ جملہ و حصم اللہ ابسن ام عبد قد مسلا ھلمہ القویة
خلیما ، لیسی اللہ ابن مسعود پر رحم کر سے انہوں نے اس بستی کو علم سے بحر دیا ہے۔ حضرت
خلیما ، لیسی اللہ ابن مسعود پر رحم کر سے انہوں نے اس بستی کو علم سے بحر دیا ہے۔ جسم رت
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں تقریباً چار بزار محد شین اور فقیا ء سے، جن کو
ابل سیر نے وجوہ الناس سے یاد کیا ہے بیٹی لوگوں کے سردار اور مایہ تا زلوگ ، بخار کی
شریف اٹھا کہ دیکھوسب سے زیادہ اس میں حدیثیں کوفہ والوں کی ہیں، بعض بعض

احادیث کی متدول شریم رف کوف والے بیل کوئی وومرا ہے ہی گیری مثلاً بیحدیث دکھوں مسلم عن الاعمش عن الاعمش عن الدیم عن الدیم عن الدیم عن المعیرة بن شعبة قال و ضائت النبی صلی الله علیه و مسلم فتیم علی ناصیته.

بخاری کی اس حدیث میں بخاری کے استاد اکٹی بن لفر کے علادہ سند کے سادے سند کے سارے داوی کو فیون غیرہ (فقے سارے داوی کو فیون غیرہ (فقے ساد کے استاد کے استاد کے میں اسب کو فید کے الباری بھی ہے داری ہے استاد کے سواسب کوفہ کے راوی ہیں۔
راوی ہیں۔

نیز بیردر برش دیگیو، باب التعوذ من عذاب القبر کتحت ہے۔ حدث عشمان بن ابی شببة حدثنا جریر عن منصورعن ابی وائل عن مسروق عن عائشة (رضی الله عنها)

حضرت عائشرض الله عنها كے علاوہ سند كے سارك داوى كوفد كے محدثين بيں عافظ ابن مجرفر ماتے جيں كہ: دجسال الاست الدسك لهم كو فيون عائشة (من ١٥١٥ جار) يعنى حضرت عائشه من الله عنها تك سند كے سارے داوى كوف كے جيل۔

ای طرح امام بخاری نے بساب لیس منا من شق المجیوب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس کی سند کے بھی سارے راوی کوفد کے ہیں ، حافظ ابن تجرفر ماثے پی کہ نو الا میناد کلله کو فیون (ایناً: ۱۳۳۴ج۳)

یہ تو تین مثالیں ہم نے بطور مثال ذکر کی ہیں، ورند بخاری شریف میں اور بھی حدیثیں ہیں جن کی سندوں میں صرف کوف ہی کے داوی ہیں ،اس سے انداز ولگا و کی حدیثیں ہیں جن کی سندوں میں صرف کوف ہی کے داوی ہیں ،اس سے انداز ولگا و کے کوف میں علم کا کہیں چیل پہل دہی ہوگی اور کوف شہر زمانہ خیر القرون اور اس کے بعد کے زمانوں میں علم کا کتنا ہوا مرکز رہا ہوگا!

اور بزے لطف کی اور بجیب بات ہے ہے کہ بخاری کی جن روایتوں میں

سارے داوی کوفد والے ہیں ، بیرسارے کے سارے حضرت میداللہ بن مسعود رضی اللہ تن الی عدرے ہی ہو اللہ بن مسعود رضی اللہ تن الی عدرے ہی ہو اللہ واللہ کی عدم رفع یدین والی عدید ہی ہو اللہ واللہ تقیم اللہ علی اللہ اور ان کی عدم رفع یدین والی عدید ہی اللہ علیہ کے واوا ہے اور بیرسارے علی نسب کے اعتبار سے حضرت امام بخاری رحمة اللہ علیہ (اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ قرمائے) پر واوائی ، پر واوائی اور کار واوائی کے قد جب کو چھوڑے جو گئی معاملہ قرمائی است ورضی اللہ عندہ ملازمة مسعود رضی اللہ عندہ من المعالم ما یستقنی طالبہ به عن غیرہ (ایستان می ان یکون عددہ من المعلم ما یستقنی طالبہ به عن غیرہ (ایستان می ۱۴ ج))

یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کٹرت سے رہنے کی وجہ سے حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جوعلم تھا وہ اتنا تھا کہ علم کا طلب کرنے والا دوسروں سے منتعنی ہوجائے۔

کوفہ کے ملی مرکز اور فقہاء اور محدثین سے لبالب ہونے کو آب اس سے بھی جائیں کہ طبقات ابن سعد جو چارجلدوں شربجیں ہے اس کہاپ بیس اور چگیوں کے محدثین کا تو چند صفحات میں ذکر ہے، گر کوفہ کے علماء محدثین اور فقہاء کا تذکرہ کرنے اور ان کا تعارف کرانے کے لئے مصنف کو پوری ایک جلد خاص کرنی پڑی، اس سے آپ اندازہ لگا کیں کہ کوفہ اپنے زمانہ کا کتنا پڑا املی مرکز رہا ہے۔ اور اس شیر میں فقہاء اور محدثین کی مقدار کتنی رہی ہوگی اور ان ہزار ہا ہر برلوگوں کا فد جب رفتی ہیں نہ کرنا تھا اور اس پر ان کا اجماع تھا تو کیا ہیں ہے کہ اگر رفع یدین ہی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہوتی تو کیا ہے۔ اس سنت ہوتی تو کیا ایس سنت ہوتی تو کیا اس سنت کر کے بران حضر اس محدثین و فقہا و کا اجماع موتا۔

ائٹدان غیرمقلدوں کو بجود ہے۔ کیسی الن پلی اور خلاف مقل باتیں کرتے ہیں، اچھا ان غیرمقلدین سے آپ بیا ہو چیس کہتم لوگ بیا کہتے ہو کہ صرف کوفدوالے ابنا کی طور پر رفع پرین کرنے کی سنت کوچھوڑے ہوئے تھے، تو تم ایک شہر
ایک بستی کا نام لوجس کے رہنے والے اجماعی طور پر رفع پدین کی سنت اداکرنے
والے تھے۔ احتاف کے خلاف تمہاری بیربت مضبوط دلیل ہوگی ، اگر کسی اور بستی کا نام
نیس لے سکتے ہوتو مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتلاؤ کہ یہاں کے لوگ اجماعی طور پر
رفع پدین کرتے تھے۔

نه بيغم نيا، ندستم نيا كدترى جفا كا محد كري ينظر هي پهليمي مصطرب، يدكس تودل مي كيموك هي

آپ نے اپنے سوال میں برلکھا ہے کہ بعض حضرات غیر مقلدین سے وہ بات کی ہے جہ سے کہ بعض حضرات غیر مقلدین سے وہ بات کی ہے۔ بات کی ہے جس کے بارے بیس آپ نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں آپ کو بٹلا ڈس کہ بات کی ہے۔ بیعض حضرات مقلدین ہی کی بے حقلی والی بات نہیں ہے ، بیہ بات تو ان کے اکا ہر کہا کرتے ہیں۔

مولانا عبدالرحل مبار كيورى كواس تتم كاشوشه چهوژنا يبت آنا به خواه اس عندودان كي فد بب كاخون بهوتا بو ، چنانچه انبول في اس بات كوتخفة الاحوذى بس كهاه اوراس سه دومر مغير مقلدين كوشهل ب-(۱)

محمدانوبكرعاز يبورى ١٨رصفرسسساھ يوم الجمعه صباحاً بعدائفجر

(ا) بوربعض فیرمقلدین نے یکھا ہے کہ اجسم علماء الامصاد علی مشروعیة ذلک (الانطلاق الفکری) میں 19 ہوں تھا میں 20 ہوں کے علماء الامصاد علی مشروعیة ذلک (الانطلاق الفکری میں 19 ہوں تھا میں 20 ہوں کے علاوہ) رضے یہ بن کی مشروعیت پراجاع کیا ہے۔ جمراس فیرمقلد کور پہوٹیس جا کہ کسی جیز کا مشروع ہونا اور بات ہے، اوراس کا مسئون اور بات ہے ۔ کوڑے ہوگا اس امروع ہے جمرسنون جیں ۔ ایک ایک وقعد شوکرنا مشروع ہے جمرسنون جی اور بیت ہے کوڑے ہوئا ہے کو اس مشروعیت ہے تاکہ ایک وقعد شوکرنا مشروع ہے جمرسنون جی سے اور نے میں المورے ہوگا ہے کہ کوؤ کے علاء عامل مشروعیت کے قائل جی جمر کے اس کا شروعیت کے قائل جی المور نے میں البتدان کے زدیے این مسئودر شی اللہ عندی معج عدید پھل کرنا اولی اور افعال ہے۔

# غیرمقلدین ان سوالات کا جواب صحیح وصریح حدیث سے دیں

(1)... . كيا الله كرسول صلى الله عليه وسلم سے جمعه كروز تحية المسجد كا

ير هنامملاً ثابت ہے؟

، .... نواب صاحب بجو پالی کہتے ہیں کنفل یعنی جعد کی سنت، جمعہ کے روز جا رکھت ہے، اس کی صرح وجمعہ کے حدیث بخاری سے پیش کی جائے؟

رور پ ررست ہے ، س را را را مدیب اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد کننی رکھت سنت (۱۳) . ..اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد کی سنت مسجمہ بڑھی ہے اور کہاں بڑھی ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے بعد کی سنت مسجمہ

یر بی ہے اور بہاں پر می ہے ، سیا ہی میں میں اللہ کے رسول کے ممل کے خلاف میں پڑھی ہے؟ غیر مقلدین کا اس بارے میں عمل اللہ کے رسول کے قمل کے خلاف میں ایس کے مطالع میں میں ا

بياس كمطابق ب

(۱۲). الرم ملی المرم ملی جعد پڑھنے کے بارے میں رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا کیافر مان ہے؟ غیر مقلدین کاعمل اس پرہے یا اس کے خلاف ہے؟

(۵) نواب صاحب بھو پالی فرماتے ہیں کہ: جمعہ بر بعید المکان واجب نیست اگر چہندا بشنو و بعنی اگر کسی کا مکان دور ہوتو اس برجمعہ واجب نہیں ہے اگر چہ وہ جمعہ کی اذان سنتا ہو، تواب صاحب کے اس فرمان کی تیجے وصریح حدیث سے دلیل دی جائے۔

(2) .....نواب صاحب عرف الجادى من فرماتے ہيں: "وبالجملداستر ال من بكف يا بجير ساز جمادات نزدوعات عاجت مباح است "(2) ليني مني كا اتھ ہے يا بجير ساز جمادات جز ہے تكالناضرورت كوفت مباح ہے " بلكرگا ہے گاہے واجب گردد" بلكہ بحق بعن واجب ہوتا ہے۔ (ابینا) غال صاحب كے ال اوشادات عاليه كى كتاب وسنت سے دليل جيش كى جائے۔

(۸) حکیم صادق صاحب صلوق الرسول ای لکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھوا ٹھا کر دعا ما نگنا درست ہے، (محقق س۲۳۲)

۔ کوئی غیرمقلداس کے بارے میں سیح وصریح صدیث کی حدیث کی کتاب سے پیش کرے۔

(۹)۔۔۔ اگرمیاں بیوی ایک ساتھ ٹماز پڑھیں تو بیوی کہاں کھڑی ہوگی اور ٹمازکون پڑھائے گا؟ اقامت بیوی کہے گی یا شوہر کیے گا؟ براہ کرم سیح اور صرت احادیث کی روشنی بیں اس کو واضح کریں؟

(۱۰)... اگر مورت ننها نماز پڑھے تو جبری نماز میں قر اُت زورے کرے گیا آہتہ کیے گی؟ حدیث کی کئی کتاب ہے تھے دصرتے حدیث چیں کریں۔ میں اُن کے مدیث کی کئی کتاب ہے تھے دست کا مدیث چیں کریں۔

(۱۱). بخرکی سنت اگرچھوٹ جائے تو غیر مقلدین فجر کی نماز کے بعداس کوادا کرتے ہیں،اس ہارے میں کوئی سے اور صریح حدیث بخاری دسلم یا صحاح سند کی سمایوں سے پیش کریں۔

(۱۲).....مادق سیالکوئی صاحب اٹی کتاب شن ترفدی، اور ایوداؤوسے میصدیت فقل کرتے ہیں، "اگر جماعت کھڑی ہوجائے اور کی کو وقائد کی حاجت ہوتو کی مضائف ہے وقائد کے دواعت کو میں اگر جماعت فوت ہوجائے تو کوئی مضائفہ نہیں ہے۔
مضائفہ نہیں ہے۔
.

براه كرم خط كشيره عبارت ، ترقدي شريف يا ايودا وُدشريف ميل كهال هي؟

صدیث رسول میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے والے کا تھم از روئے شریعت آپ کے ند جب میں کیا ہے؟

(۱۳) ... جیم صادق صاحب صلوة الرسول میں فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاما نگناسنت ہے، مجر حضرت انس کی روایت تکیم صادق نے ذکر کی ہے، جس میں دعا کا ذکر ہے۔

(۱) ہراہ کرم غیرمقلد میں ہتلا کیں کہ حدیث بیل فرض بعددعا کا ذکر کہاں ہے؟ (۲) پھریہ بتلا کیں کہ بیرحدیث اصل والی ہے کہ بےاصل والی ہے؟ (۳) اگر بیراصل والی ہے تو اس کی سند ذکر کر کے اس حدیث کی اصلیت کو ٹابت کریں۔

(4) اگراس کی کوئی اصل نہیں ہے تو ہے اصل حدیث کو اللہ کے رسول کی حدیث بنلائے والے کا آپ کے بہاں کیا تھم ہے؟

(۱۵) .... سالو قالرسول مین مصنف این آنی شید سے بیدهدید فقل کی ہے حضرت عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ فجر کی تماز پڑھی جب حضور نے سلام بھیرا تو قبلہ کی طرف سے منہ بھیر کر مقتر ہوں کی طرف متوجہ ہوکر دعا ما تھی ، (م ۱۳۳ مقت)

براہ کرم کوئی غیرمقلد ہتلائے کہ ٹدکورہ صدیث میں خط کشیدہ عمیارت کہاں ہے؟ حدیث رسول میں اپی طرف سے زیادتی کرنے والے کا تنکم غیرمقلدین لیمیٰ برعم خودالل حدیث کہائے فی والوں کے بہاں کیاہے؟

(۱۲)..... نواب صد ہیں حسن خال صاحب بھویا کی عرف الجادی میں فرماتے ہیں؟

> ' اغنی است که پنچاه درجم نز دخود دارد داین تعریف در حدیث مرفوع آمده'' (ص۲۹)

نواب صاحب نے جس مدیث کا حوالہ دیا ہے اس کی صحبت اُلوغیر مقلدین محدثین کے کلام سنے ٹابت کریں؟

(14) .....نواب معاحب بھو پالی کہتے ہیں کہ مشراب نبیذ تاسدروز ہاشد' ایجن نبیذ کا پینا تین روز تک ہے۔(ص ۱۲۳)

عام طور پر غیرمقلدین نبیذ کوشراب لینی خمر کی تنم سے شار کرتے ہیں اوران کے نز دیک نبیذ کا بینا حرام ہے، بتلایا جائے کہ نواب صاحب کی بات سمج ہے۔ یاعام غیرمقلدین کی جو بات بھی ہونچے عدیث کے حوالہ ہے ہو۔

(۱۸)..... ابواب صاحب بھو پالی عرف الجادی ( ص ۲۰۷) ہیں فرماتے میں کہ بعض اہل علم نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے کہ صحابہ کرام بھی جب وہ اپنی ہو یوں سے دور ہوتے تو ہاتھ سے ٹی ٹکالا کرتے ہتھے۔

براوکرم بیکون سی برام عقی ان کا نام بتلایا جائے؟ اور بعض الل علم الل سنت میں ہے کون ہیں جنہوں نے بید بات کی ہے؟ کس کتاب میں بینکھا ہے کہ محابہ کرام بیٹندہ کا م کرتے تھے، اس کتاب کا نام اوراس کے مصنف کا نام بتلایا جائے؟
میں نے دوکام کرتے تھے، اس کتاب کا نام اوراس کے مصنف کا نام بتلایا جائے؟

(١٩). بواب دحيدالزمال صاحب كنز الحقائق (ص ١٨٨) يمل فرمات إلى:

من اضطر جازله اكل المحرم ولوالى المشبع و العن المشبع و العن بومنظر اورمجور جوزة ال كے لئے حرام كا پہيد بحرتك كھانا

جائزے''۔

فیرمقلدین ہے سوال ہے کہ براہ کرم وہ حدیث فیش کریں جن سے پیٹ مجرحرام کھانامضارکے لئے جائز معلوم ہوتا ہو۔

نواب صاحب بحویالی نے بیستارا بی کتاب نزل الا برار میں بھی تکھاہے۔ (۲۰)..... نواب وحید الر مال نے ای کتاب کے (ص۱۸) پر بیستلہ بیان کیا ہے کہ چیکا دڑ مکوا، ہد جر مطوطا، جو ہا، ان کا کھا تا حلال ہے۔ غیرمقلدین سے گذارش ہے کہان جانوروں کے کھانے کی دلیل کماب وسنت سے چیش کریں ، اور ذراان اہل حدیث علماء اور مشائخ عظام کا نام بھی پیش کریں جنہوں نے ان جانوروں کا گوشت کھایا ہو۔

> یں معتقد فتنه محشر نه ہوا تھا جب تک که نه دیکھا تھا قدیار کاعالم

﴿ نُوت ﴾ نُواب وحيد الزبال صاحب إلى ال كتاب يعنى كنز الحقائق كم بارے ميں لکھتے ہيں:

# ہرتتم کے درد کے لئے دعا

حضرت عثمان بن افی العاص فر مات بین کدمیرے پاس رسول الدُملی الله علیہ وسلم تشریف لائے۔ بجھے اس وقت جان لیوا دروتھا، تو حضور صلی الله علیہ وسلم فر مایا بتم سمات بار بید عا پڑھوا ور دائے ہاتھ سے وردک جگہ ہاتھ بجھیرت رہو۔
"اعو ذبعز ہ الله و قدرته و سلطانه من شر ما اجد" (تر ایک شریف)
حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے بیمل کیا تو میرے تکلیف جاتی رہی،
اس کے بعد سے میں اپنے کھر والوں کو بیمل بنا تار ہتا ہوں۔
ھی ہی ہو ہی ہی ہو ہی ہی ہی ہوں۔

چهٹی قسط

# تحجرات كاايك بإد گارسفر

ال جنتی صاحب کے بہال سے جب ہم واپس ہوئے تو راستہ ہی میں مغرب كاونت بوكيا تها، بم في ايك معجد من نماز اواكى، مواذنا ارشد ميرصاحب في فرمایا کدان کی باتوں نے ہم کو بہت مکدر کردیا ہے اور ذہن پر بوجھ ساہے ،طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لئے ہم کچھ شندا تیک سے، اندھا کیا جاہے دوآ نکھیں، بوجھ تو میری طبیعت برجھی تھا، اور شایدان سے زیادہ، بہرحال ایک جگدرک کرہم نے شمنڈا مشروب پیا، راسته می مولانا ارشد میرایک صاحب سے جن کومورت میں تھیم اجمیری کے نام سے جانا جاتا ہے ان سے ل کر کھر جانا جائے تھے، مکر اس بکواس کے انداز تنفتگونے اور علماء اور مسلمانوں کو جو وہ گالی دیتا رہا، اس نے میری طبیعت کو بہت خراب كرديا تها، اب كسى اور سے اس وقت ملاقات كرنا مير سے لئے مشكل تھا ہيں نے مولان ارشدماحب سے کہا کہ اس وقت اور کسی سے ملاقات میرے کئے مشکل ہے، سیدھے گھر چلو، مولا ناارشد اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرے مزاج سے واقف میں اور میرا بڑا لحاظ رکھتے ہیں انہوں نے عکیم اجمیری صاحب سے ملاقات براصرار نہیں کیا، اور ہم لوگ گھر آ گئے، پہال کچھ آرام کرے عشاء کی نماز پڑھی گئی، اور پھر كعانا كمعايا تحياء

مولانا ارشد نے کہا کہ کل ہم اوگوں کوسورت سے آگے کا سفر ہے، اس سفر سے واپسی برگھر آنا ہیں ہوگا، ہم اوگ گاڑی سے اتریں گے اور آپ کی گاڑی پلیٹ فارم پر بھی ہوگی، اس بیس آپ سوار ہوجا کیں گے، ساتھ بیس جانے والاضروری سامان ایک بیک بیس کرایس، اور بقیہ کو بھی چوڑ دیں ہے، اس کو بنارس روا تھی کے دفت اس اشیشن پرکوئی صاحب نے کرا جا کیں ہے۔

یں نے ان کے اس مشورہ برعمل کیا اور اس سے فارغ ہو کرجلد ہی سوم محے کے کال کی شب سفری ہوگی اور یوری رات کا سفر ہوگا۔

دوسرے روز جمیں راند مرجانا تھا، وہاں مجھے حضرت مولانا مفتی اسامیل صاحب کچھولوی (خلیفہ برکۃ التصر حعزیت مولانا محد ذکریا مہاجر مدنی) ﷺ الحدیث صينيدا عريه الاقات كرني تعي (١) نيز معزب مفتى عبدالرجيم صاحب لاجورى رحمة الله عليه كے داماد حصرت مولانا عارف صاحب مرحوم كے بچوں سے ل كران كے والد مرحوم کی وفات پران کی تعویت کرنی تھی۔ میں نے ارشد صاحب سے کہا کہ مدرسہ ك دفتر من جاكرابنا كام و يكيئ ، بم يهال سي كياره بج دن من تكليل محتا كم مفتى صاحب الى تعليم سے فارغ موكر كھر آجاكيں اور مارى ملاقات سے طلب كا تقصال ت ہوجو جامعہ میں ملاقات کرنے ہر ہونا لازم تھا ہمولانا ارشد میرنے اینے خاص اور مجذوباندا تدازيس بزي يصكي كساته "ماشاءالله" كها فيركها كدآب ك موج بزي سيح (۱) حضرت موان المفتى صاحب دامت بركاتهم سع يمري جان بيجان بهت براني سيء بسب جي و المحمل شي عدى تحاتو معزت مولانا مفتى اساعل ما صبيحى وبال ك شعبه فأمك فرسدار ايراستاذ عديث تنص كاروبال سعده اندن مطے محے ، اور دہاں شعبہ افا مقائم كرك توكل وىل كى خدمت انجام دے دہے تھے۔ اس كے بعد جامد حسينيہ والون نے ان کو باایا اور بخاری شریف بر حانے کی قرمدداری سوتی میں جب اندن کیا تھا تو بہت مرصد کے بعد حضرت مفتی صاحب سے ملاقات ہو ٹی تھی ، پھر جب وہ جامعہ حسینے تشریف لائے آر ایک دور قعد ملا گات ہو گی ، جس خودان سے ملے کیا۔ سال گزشتہ معفرت مفتی صاحب اوروبال کے ناتم صاحب نے اصرار کیا تو جامعہ حسینے کے طلبادراسا تذه شامير كانقر ربحى مولى انقر عاسوا محنشه ياؤيز ومحنشك تقريقى مجامعه كطلبادواسا تقه كعاده دوسرون کا بھی ہوا بھت تھا سے جامعہ کی روایت ہے اِنگل خلاف برو کرام تھا واس کے کہاوتات ورس علی جامعہ عل اساتذ واورطلب كروميان كوكى يروكرا مايس موتا-

اندن میں بہ حضرت منتی صاحب ہے جری کی الما قات ہوئی فی آو بھے محسوں ہوا تھا کہ حضرت کا منگ اورا عدال میں بہارے المواعد المورم واج واجمیل والانہیں ہے جامیا فرق محسوں کیا دطبیعت اور مزاج میں پہلے سے ذیادہ فروق اقواض اور انکہ اور ایک المواض کی المورم کی محسوں ہوئی واورا ب قوما شاہ المشداور میں اورا کی اورا ب قوما شاہ المشداور میں میں ترقی ہوگئی ہے۔ چرہ بر میاوت ور یا ضب کا لورمیا ف محسوں ہوئی ہو اورا ب وہ محمق المتن میں میں ترقی ہوئی ہے۔ چرہ بر میاوت ور یا ضب کا لورمیا ف محسوں ہوئی ہورا ہے۔

ہے، ہم حضرت لئے اپنے وقت جائیں کے کہ طلبکا نقصان شہو۔

چنانچہ ہم لوگ حضرت مفتی اساعیل صاحب سے لخے جب را تدر گئے تو اس وقت مفتی صاحب اپنے سبق سے فارغ ہو کر گھر پہو پنچ سے، و یکھتے ہی ا یک خاص انداز سے سلام ومصافحہ کیا اور پھر ہنتے ہوئے بے نگلفی اور قدان کے انداز شی کہا کہ ہمر سے سور و پٹے زمزم کے واپس کرو، مجھے زمزم ہیں ال رہا ہے، مولا نا اساعیل صاحب ہدات کا مدینہ منور و سے فون آ رہا ہے کہ مولا نا غازی پوری کا فلال مضمون ضرور پڑھو، میں نے اس شاروں کو جن میں تمہارا مضمون شالع ہوا ہے بہت تلاش کے بعد حاصل کیا اور اس کو پڑھا، چونکہ وہ مضمون مجرات ہی کہ ایک پڑے مفتی صاحب کی کتاب کے بارے میں تقااس وجہ سے اس مضمون کے بارے میں پھرز بانی تبھرہ تو نہیں کی کتاب کے بارے میں تقااس وجہ سے اس مضمون کے بارے میں پھرز بانی تبھرہ تو نہیں کیا مران کا چرہ خوش سے پھوٹ رہا تھا، اس وجہ سے میرے لئے اندازہ کرتا مشکل نہیں تھا کہ حضرت مفتی اساعیل صاحب پکھولوی شخ الحد میں جامعہ حسینے واست ہرکاتہم کو وہ مضمون پہنے ہا معہ حسینے واست

رہازمرم کے بارے میں بیڈر مانا کہ وہ النہیں رہا ہے تو زمزم کے ساتھ ہے
مشکل شروع ہی ہے گئی ہے کہ وہ غائب بہت ہوتا ہے، خصوصاً مداری کے پاتہ یہ جو
شارے جاتے ہیں بیشتر غائب ہوجاتے ہیں، اہم شخصیات کے چوں کی چٹ میں اپنے
ہاتھ ہے لگا تا ہوں اس کے باد جود ان تک زمزم کے شارے نہیں رہو شجتے وارالعلوم
د بو بند کا ہر استاذ مشہور ومعروف ہے گر ان تک بھی زمزم نہیں پہو نچا، عاجز آگر میں
فراب ہاتھوں ہاتھ ان تک بہو نچا نے کا انتظام کیا ہے۔

بجرمولانا محد عارف صاحب مرحوم كے بجول سے تعزیق ملاقات كے لئے

ان کے گھر پہو نے اور تھوڑی دیران کے پاس بیٹے کر سورت واپس ہوگئے، (۱) ابھی دو پہر کا کھانا بھی کھانا تھا اور پھر آرام بھی کرنا تھا، مارچ کی ۱۸ مرتاریخ ہو پھی تھی، آرن ابھی نئی کے روز ساڑھے نو ہے شب بیل ہمیں راجکوٹ کی طرف کیلئے تکلنا تھا، ہم اس کی تیاری بیس سے کہ بعد عصر مولا نا اور شد کے موبائل پر مولا نا عبد الرجیم صاحب کا پیغام ملا کہ وہ سورت بیل بیں اور جھ سے ملا قات کرنا چا ہے ہیں۔ بیس نے مولا نا اور شد سے بہت بوچھا کہ وہ کہال تھہرے ہیں، معلوم ہوا ساحل پر، اور قرمادے ہیں کہ مغرب کی قماز جم ساحل پر پڑھیں، بیس نے ساحل سے ساحل سمندر سمجھا، سورت سے بہت قریب سمندر بھی ہے۔ عالبًا ابحراف کا سمندر قریب ترے، بیس نے ارشد میر صاحب ہے کہا کہ جب مولانا با بنارے ہیں آو جاتا چا ہے ابھی ہارے پاس دفت سے جس نے ارشد میر صاحب سے کہا کہ جب مولانا با بنارے ہیں آو جاتا چا ہے ابھی ہارے پاس دفت ہے جس نے بیاں دفت ہے جس نے بیا کہ دس مول کا فاصل کتنا ہے تو انہوں نے بتلایا کہ دس پندرہ منٹ کا، ججے ان کی

 بات سے تجب ہوا اس لئے کہ ابجراٹ کا ساعل جس کو ہیں نے سمجھا تھا کم اذکم ہیرے انداز کے مطابق بون گفتہ کی مسافت ہوتھا، گریس نے ان سے پہو کہا نہیں فاموش دہا۔ بہرحال ہم لوگ مولا نا مثالا مذکلہ سے ملئے کے لئے جل پڑے اور واقعتا پندر و منٹ سے پہلے ہی مغرب سے دس منٹ فیل ساحل پر پہو پٹے گئے ، اور اس جگہ کو جو دیکھا تو سورت کے مشہور تا جر فاندان منبہار برادران کا بنگہ تھا جو تا پتی ندی کے مندالر سے مارے ہو ہے اس جگہ کو نوگ ساحل سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں مولا تا عبدالرجم صاحب ، بھائی محم علی اور بھائی محمہ فالد اور بعض و وسرے احباب ہے ، بھی در کھے کہ ماکن محمہ فالد بھی اسی انداز سے طے اور حضرت مولانا نے اپنی فاص انداز ہیں سکراتے ہوئے مالد بھی اسی انداز ہیں سکراتے ہوئے مالد بھی اسی انداز ہیں سکراتے ہوئے ممانی کی مالی ہی مائن شدہ مضمون کا مادر آپ بی کے حالید زمزم ہیں شائع شدہ مضمون کا شد کرہ چل رہایا کہ آپ بی کا اور آپ بی کے حالید زمزم ہیں شائع شدہ مضمون کا شد کرہ چل رہائی آپ نے بھے وہ صفمون نہیں دیا ، ہیں نے عرض کیا کہ ہیں جب آپ شد کی کا وی ہیں حاضر ہوا تھا تو کتا ہوں کے ساتھ ذمزم کا وہ شارہ بھی تھا، انہوں نے ساتھ ذمزم کا وہ شارہ بھی تھا، انہوں نے کہا کو کہا تھی حساب کے گاؤں ہیں حاضر ہوا تھا تو کتا ہوں کے ساتھ ذمزم کا وہ شارہ بھی تھا، انہوں نے کہا

تیر جوے بہت امراد کرے اپنے گر لے کے اور جائے دفیرہ سے فیادت کی اس کے بعدا ہے دولون اور کو بالا یا جو جامد حسینے یا جامد اشر فیرے فارغ تھے ، اور جو سے کہا کان کوآپ مدے کی اجازت دے دیں ، بین مولا نا عارف صاحب کی اس فر مائش بیل چونک کیا اور مرش کیا کہ دھرت میں اس کا اللّ نیس ہوں ، جر ان کا اصرار جاری دیا ، یا آن خر میں نے یہ کہ کرا بی جان چیز انک کہ ان شاء انڈرکی دوسرے موقع ہے میں اس خدمت کو انجام دول گا، مولا نا ارشد میر ریسب و کھی ہے تھے اور تجب کردہ ہے تھے کہ آج مولا نا عادف صاحب بالکل بذکے ہوئے ہیں ، اس طرح آنو دو کی سے بطنے قبیل تنے ، میر سے ساتھ ان کا یہ خصوصی معالمہ اور بے تکلفی کے انداز میں میرے ساتھ ان کی میں گفتگو ان کو تجب میں ڈائی دی تھی ، والیس پر داستہ میں کہنے گئے کے مولانا عادف کا آپ کے ساتھ سے بالکل قراا اور بجیب معالمہ تھا۔

تبی گزشته سال عمره علی تنیا که ایک روز مولانا ارشد صاحب کافون آیا که آج ایک بردا حادث تایک بردا حادث تایک میا ب مولانا تحد حادث صاحب کاا جا تک انتقال موگیاه عمل نے اناللہ برد حااور ان کے لئے دعاو منظرت کی معلوم مواکد جنازہ میں بے تارلوگ تھے مراعد برک تاریخ میں اتا ہوا جنازہ کی اور کافیش و کھا گیا۔ میں نے درینہ پاک بی میں نیت کر کی تھی جب مجرات جاکل گاتوان کے بجراب سے لاقات کر کے ان کی تحریب کروں گا۔ کہ بیں نے خیال بیس کیا اب جاکر پڑھوں گا، پھرانہوں نے تاکید کی کداس سلسلہ بیں جو پچھ آپ نے کھا ہے جھے سب چاہئے۔ مولانا محراساعیل بدات صاحب کا مدینہ پاک سے اور مولانا مفتی اساعیل کھولوی صاحب کا راند رہے آپ کے مضمون کو پڑھنے کا پیغام ملاہے۔ بیس نے ان سے کہا کہ بیس کوشش کروں گا، ادھر ہی سے لورا مضمون آب ہم کو بچھوادیں ، (۱)

موا نامحمل کو (معلوم ہوتا ہے کہ)اس مضمون سے چھزیادہ ہی دلجیس رہی وہ اس بارے میں دیر تک تفتگو کرتے رہے، فرمایا کہ بیضمون دلچسپ ہے۔ آپ کی بات كا الكارنبين كيا جاسكا ، البنة بعض جكه بعض جملے تيز آھئے ہيں ، ميں نے عرض كيا عَاليًا آب كا اشاره اس جمله كي طرف ہے كه "فضاؤل ميں اڑنے كے بجائے مفتى صاحب زمین پرزیاوہ جلنے کی عادت ڈالیں'' اس پروہ بہت زورے ہے اور کہا کہ ہاں میرااشارہ ای طرف تھا، میں نے کہا کہ میں نے مضمون کو بہت ی وجوہ سے بہت قلم سنبيال كرنكها ہے، درنه كوئى اور ہوتا تو ميرے قلم كارنگ چھے اور ہوتا، ميرا ميا كيك جملہ آب کو بخت معلوم ہوتا ہے اور جن کے بارے میں وہ مضمون ہے۔ صحابہ کرام اور رسول الشملي القدعليدوسلم ك بارے يل جو يحصانبول في لكھا ہوا ورآ يات قرآ نيك جومن مانی تغییر کی ہے وہ باتنی وہ ہیں کہ کوئی بھی آ دی جورسول اکرم کے مقام ومرتبہ ہے دانف ہوگا اوراس کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت ہوگی تغییر بالرائے کے بارے میں جو دعیدیں ہیں ان کا اس کھلم ہوگا۔ برداشت نہیں کرسکتا، آ دی کنتا بھی بڑا ہوجائے مر وین کے بارے میں اس کی بدرائی میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ تصوصا رسول التدصلي التدعليه وسلم اورصحابه كرام كي عظمت مجروح كرف والى مات كوتو عن بالكل برداشت نہیں کرسکتا، یہاں میر البجہ ذرابلند ہو گیا تھا، مولانا محمطی اور ان کے بھائی میرا (١) يس في وريد منتى رشيد فريد كي سلم يست كه كراح معتمون كي فولوكا في مجواد كي بعد شريمون الدرشد مير ك ياس

مواد نامتال كافون آياكيمون بالمعشمون بهت وليسهاور فالعس على يهدي في جوشروم كيالوشم ي كرير كما

جوش د کھید ہے منصاور میرانہوں میری تائید کی ش نے دل میں کہا کہ: عیب آخر عیب ہے گئی بلندی پر ندہو داغ آخر داغ ہے داغ مد کال سی

# بإدر كھنے كى بات

یا در کھو کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھلایا ہے، وہی خوات والا راستہ ہمیں دکھلایا ہے، وہی خوات والا راستہ ہے اور جواس راستہ یر چلے گا وہی جنتی انسان ہوگا، اور جس نے اس راستہ کوچھوڑ کرخو دے این لئے کوئی راستہ افتیار کیا وہ گمراہ ہوگا اور دوسروں کو مجمی محراہ کرے گا۔

خمار سلفيت محمد الجمل مفتاحي

بيئا: لباتي!

باپ: کی بیا!

بینا: ابایی بیز جری معاحب کون منے؟

باپ: بیناتم تو حدیث کی کتابیں پڑھتے ہو، تم کومعلوم بیس کرزیری صاحب کون

تضائم ان کوز ہری صاحب کہدرہ ہو، یہ صفرت امام زہری رحمۃ الشعلیہ

علیل القدر محدث ہے، امام ما لک رحمۃ الشعلیہ امام اہل مدید کے شخصے

اینے زبانہ کے اعلم بالسند پہنی سنت کے سب سے بڑے عالم اور جا تکار

شخصہ تحفۃ الاحوذی شران کے بارے شرکھا ہے، المسمت فی علی

جالات و امامت ، لینی ان کی جلالت شان اور اماست فی الحدیث پرعلا مکا

انفاق ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف ان کی حدیثوں سے بحری ہیں

ایسے امام سے تم نا والف بواور اس کو انز ہری صاحب کے بدرے ہو!

آب الم فر بری کے بارے ش میہ کہدرہ ہیں اور ان کی این تعریف کردہ ہیں اور ان کی این تعریف کردہ ہیں اور میہ بتا ادے ہیں کہ موانا تا مبار کیوری صاحب نے ان کی تختہ الاحوذی میں بری تعریف کی ہے، محر مبار کیوری صاحب تو ان کی روایتوں کو جو امام ز بری عن سے روایت کرتے ہیں ، ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ، اور کہتے ہیں کدوہ ' مدلس' شعے۔(۱)

پ: فيس بينا احترت مبار كيوري صاحب تو بنا عدر دست محدث بتعوه الم

(۱) ور اس رو ل کے این کرووا ہے المدے کی مادی سے دوایت کرے، جس سے اس کی طاقات شدی اور است کرے اس کی طاقات شدی مورک اس کے دوایت کرنے ہے۔ اس کے دوایت کرنے ہے۔ اور کر اس نے اس سے الاقات کی ہے اور اس سے اس مدے کو متا ہے۔

00

زہری کے بارے بھی ایسی بات کیوں کہیں سے، جھے یفین نہیں آتا۔
ابا تی ا بات وہی ہے جو بیں کہ رہا ہوں ، یہ بات جھے بی کو حفظ اللہ سے
معلوم ہوئی اوراس کوا کی و یوبندی سے معلوم ہوئی ، اوراس دیوبندی مولوی
کو ابکارالمنن کتاب مؤلفہ مبار کپوری صاحب سے معلوم ہوئی ، نیم نے
جامعہ سے ابکارالمنن کتاب نکال کرائی دونوں آٹھوں سے دیکھا ہم بھی
ابکار المنن کتاب کو لے کر آیا ہوں ... ویکھتے یہ ابکارالمنن کا ایک سو
مانو سے فی ہے۔ اس میں حضرت این عمرضی اللہ تعالی عدی حدیث جو
مانو سے فی مدید ہو اس کورد
مصنف عبدالرزاق بی زہری کی سند سے ہور بائکل سے ہے اس کورد
کرتے ہوئے مولا نامبار کوری فرماتے ہیں :

" في اسناده الزهري ورواه عن سالم بالعنعنة فكيف يكون صحيحاً "

لینی اس حدیث کی سندین زبری بین اور انبول نے حدیث کو سالم سے ن سے روایت کیا ہے، اس لئے اس کی سندیج کیے ہوگی۔
اور ایا تی ! بید دیکھئے ابکار المنن صفحہ ایک سو اٹھارہ، اس جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی بید حدیث ہے۔ وہ فرماتے بین کہ اگر میرے کپڑے بین منی گئی ہوتی ہے اور جھے تکنے کی جگہ نظر آتی ہے تو جس میں گئی ہوتی ہے اور جھے تکنے کی جگہ نظر آتی ہے تو جس میں گئی ہوتی ہے اور جھے تکنے کی جگہ نظر آتی ہے تو جس میں گئی ہوتی ہے اور جھے تکنے کی جگہ نظر آتی ہے تو جس میں گئی کہ اس جگہ کے دھوتا ہوں وزنہ پورا کپڑ ادھوتا ہوں، علامہ نیموی نے جب بیر کہا کہ

برحديث يح بي قومبار كيورى صاحب فرمات بين:

قلت في سنده الزهري وهو مدلس ورواه عن طلحة ابن عبدالله بالعنعنة فيكيف يكون اسناده صحيحاً

بینی میں کہنا ہوں کہاس کی سند میں زہری ہیں اور وہ مرلس متھے انہوں نے اس روایت کوظلی بن عبداللہ سے عن سے روایت کیا ہے، اس با:

لئے اس کی سند کیسے مج ہوگی؟

إب: اتاللهوانا اليه راجعون

بينا: المالي إلى إلى إلى إلى المالية الماليكول يرصر عير؟

یاپ: بینا!اتانشنه پر حول تو کیال کرون! مولا نامبار کوری نے تیموی کی ضد می الل عدیث کابیر ای فرق کردیا!

بينا: كيابوالباتى؟

باپ: بینا اتم کومعلوم نیس که بم لوگول کی قر اُت ظف الا یام والی جوحدیث بخاری

مریف یس ہے اس کو بھی تو ایام زہری روایت کرنے والے ہیں اور اس

صدیث کو انہوں نے محود بن رہی ہے من سے روایت کیا ہے، تو مبار کیوری

صاحب کے الفاظ میں کیف یہ کون اسنادہ صحیحہ اس کی سند کیے

می بوگ جب سند سے نہیں ہوگی تو صورہ فاتحہ پر امنا سے کہا تو نماز کیے سے بوگی اور جب حدیث

می نیس ہوگی تو سورہ فاتحہ پر امنا سے کہلا کی گے اور جب تنج رسول نیس

ہول کے تو اللہ تعالی بم سے راضی کیے ہوگی اور جب اللہ راضی نیس ہوگا تو

ہول کے تو اللہ تعالی بم سے راضی کیے ہوگا ، اور جب اللہ راضی نیس ہوگا تو

ہول کے تو اللہ تعالی بم سے راضی کیے ہوگا ، اور جب اللہ راضی نیس ہوگا تو

ہول کے تو اللہ تعالی بم سے راضی کیے ہوگا ، اور جب اللہ راضی نیس ہوگا تو

ہم جنت ہیں کیے جا کیں گے ، ہیں اٹا نلم نہ پر محول تو کیا کروں!

ہیا: ابا تی! جب بم جنت ہیں نیس جا کیں گے تو کہاں جا کیں گے؟

ہاپ: پہنیں ہیں!!

#### **ፙፙፙፙፙ**

# حضرت مولا نامحمہ قاسمی نا نوتو گئی کی فارسی نعت اور ظفر بجنوری کے قلم سے اس کا اردوتر جمہ

حضرت نانوتوی رحمة الله علیه الله ونیای الله کی ایک نشانی شے،اسلام کی جست شے، اسلام کی جست شے، اسلام اسلام کی جست شے، علم کا بحر بیکرال شے فواضع للویت اورا خلاص کا جسم نموند شے، اعداء اسلام کے لئے تہر النبی شے، ذکاوت وذہانت اور توت اوراک میں اپنی نظیر آپ شے۔عشق رسول اور آپ ملی الله علیه ولم کی محبت میں ان شے۔

حفرت نانونوی جس طرح اردد وفاری تحریش جوبتام رکھتے ہے، آپ عربی اردووفاری کے بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ کے فاری کلام کا بموند درج ذیان نعت ہے جس کواردو قالب میں اشعار ہی کی زبان میں مفترت مولا نا ریاست علی بلغراء بجنوری استاذ دارائعلوم دیو بند مد ظلہ نے نہایت کامیا بی سے ڈھالا ہے۔

יל התונפני יייי

یفرین ندوے اے دول میخاند مجھے
عابی مربائ اس کے اس کے خال کی اندمجھے
جان یاجانا کی کہ ان کا کو کہ جان جائے کھیں
کر دیا تعبیر کی کثرت نے دیوانہ جھے
پھوٹک ڈالاجان ڈن کوشعلہ بائے عشق نے
اے شرقریاں ابل کے تقدیم کا شانہ جھے
یاد جی قاسم کو پائے گل پہلیل کے جھوو
طفع محفل جائی ہے اپنا پروانہ جھے

نعت فارى

ساتیا سیرم زے خاک در میخاندام ازلب شیری بده لذت بیک بیاندام جان یاجانال بگوخوانم ترا یاجان جال اصطلاح شوق بسیارست و من د یواندام آتش عشق تو افزا واست ورجان و تنم سوختی بکسرفدایت جان من کاشاندام ازمن خسته چه بری که قاسم کیستی ازمن خسته چه بری که قاسم کیستی سر محلیمن بالجم و زخیج من برواندام

**አ** አ አ አ አ

### برا در مکرم جناب مولا نامحمرا بو بکرصاحب غازیپوری

مولانامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی مہتم دارالعلوم دیوبند جناب مولانا محد ابو بکرصاحب عازیپوری کا حادثه دفات ابیا تغیم حادثہ ہے جس کی کسک مدت تک محسوس کی جائے گی ، اور جماعتی زندگی میں بالخصوص ان کی کی بار بارمحسوس کی جاتی ۔

بندہ کا تعارف پہلی مرتبہ مولا نامر جوم سے اس دقت ہوا جب دہ مدرساحیاء العلوم مبارک پوراور جامعہ مقاح العلوم منوسے متوسطات تک کی تعلیم حاصل کرکے منحیل کی خاطر ۱۳۸۵ھ میں دارالعلوم دیو بند میں موقوف علیہ کی جماعت میں داخل ہوئے ، چونکہان کا قیام کر ہ (۲) احاطہ دفتر میں تقاادر میراقیام کر ہ (۲) میں اس لئے دلخی قربت اور مزاج کی ہم آ بنگی کی وجہ سے باہمی قربت بردھتی گئی ، کہ ااحد میں جب کہ مولا نامر جوم حضرت مولا ناوحید الزبال صاحب کے بہاں تحیل ادب کی جماعت میں شامل شے اور میرا دور کی حدیث شریف کا سال تھا میں ہم کہ مرد (۲) میں ختقل ہوگیا اور پھر ہمارا قیام وطعام ساتھ ہی دیا۔

مولانا کا معاملہ بھرے ساتھ بالکل چھوٹے بھائی جیسا تھااوروہ بالو کہ کریں خاطب کرتے رہے، فراغت کے بعد ہم دونوں کے گھرانوں میں اہل خاندان جیسا تعلق پیدا ہو گیا جواب تک قائم ہے۔

درسیات کے علاوہ عربی اوب کا خاص ذوق تھا۔ حضرت مواد تا وحید الر مال
صاحب کیرانوی نے اس جو ہر قائل کو بھانپ لیا اور ان پرخصوصی توجہ قرمانی ، صف
ابٹد ائی اور ٹانوی کی جمیل درسیات کے ساتھ کرلی۔ لا اللہ الصین وورہ صدیت سے
فراغت حاصل کرنے کے بعد اعظے سال القف النہائی ٹیس ٹریک ہوکر عربی اوب کی
مضایین تکھنا
مروع کردیا ، النادی کے دبئی رسالہ الوساللہ کی اوارت انہیں سے متعلق رہی ا

مزاح میں حساسیت اور زود اثر پذیری کاعضر نمایاں تھا، خلاف حق باتوں پر تحمل دشوار ہوجا تا ، دبنی حمیت وغیرت اوراسلاف وا کا بر کے ساتھ بے بناہ محبت تھی۔ فراغت کے بعد مدرسہ بیت العلوم مالیگا وک میں تدریس کا آغاز کیا، چند سال کے بعد درسہ دیدید غازی ہورآ گئے،اس درسہ کے مہتم جناب عزیز الحن صدیقی تھے، ان کے والد گرامی مولاتا ابوالحس صدیقی حضرت مدنی رحمة الله عليه کے خاص تحبین میں سے عظم، وہی اس مدرسہ کے بانی عظم، ان کے بعد مدرسہ کی ذمددامی عزیزالحن صاحب کے ذمد آئی، انہوں نے اصرار سے مولانا کو غاز بیور بلالیا، کیکن مولا تا زياده مدت تك مدرسه دينيه مين تبين ره سكے اور جامعه اسلامية عليم الدين و المحل كم مجتم مولانا سعيد احمد بزرك كى نكاه انتخاب ان يريد كى مولانا يزرك بورے ملك سے ایجھے اساتذہ کا انتخاب کرنے کے لئے معذوری کے باوجود خود مفر کرتے تھے، مولانا ابو بكرصاحب نے ڈائھيل ميں بہت اچھا وفت كزارا۔ اور وہال كمتبول اور محبوب اساتذه عين شار موئے مطالعه كا ذوق ابتداء سے تھا، ڈائھيل كے كتب خاند ہے خوب استفادہ کیا۔مطالعہ کے دوران اہم مقامات پرنشان لگانے کی عادت تھی بعديس ان كومرتب كر ك مضمون تياركرت \_تصنيف وتاليف اورمضمون تكارى كا سلسلہ برابر جاری رہالیکن وطن سے اتی طویل مسانت پرمستقل قیام کی وجہ سے د شواریاں چیش آتی تھیں، بوڑھے والدین اور اہل خانہ کی خدمت کی خاطر وطن سے قريب آميك اور جامعه مظهر العلوم بنارس ميس تدريسي خدمت انجام دين محكم وبال ے علاحد کی اختیار کرنے کے بعد مختصر مدت کے لئے جامعة الرشاد العظم گذھ میں بھی رہاوروہاں سے شائع ہونے والے عربی مجلّہ کی ادارت کے فرائض بھی انجام دے، تدرنس كا آخرى مشغله وارالعلوم بيل السلام حيدرآباد من رباء وبال بهى تدريس ك ساتھ حربی پرچد کی ادارت اورمضامین نولی کی خدمت انجام دی۔

آخر کاراس زندگی سے اکٹا کروطن واپس آسے اور خالص تصنیف وتالیف میں مشغول ہو سے بمولا ٹا ابو بکر صاحب کو حضرت نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم بسحابہ کرائم اور اسلاف امت کے ساتھ بے بناہ عشق ومحبت کا تعلق تھا، ای بنایر جہاں ان کو

بدعات سے سخت نفرت تھی وہیں سحابہ کرام کے مقام ومرتبہ کی تنقیص کرنے والی جماعتوں سے بھی استے بی تنظر تھے۔ای جذبہ کے تحت" مقام صحابہ کاب وسند کی روشی میں "تصنیف کی غیرمقلدین (نام نہادسلفیین ) کے جارحانہ طرز عمل سے بدول تو پہلے ہی سے تھ لیکن جب غیر مقلدین کی طرف سے الدیو بندید اوراس جیس بعض دوسرى كما بيس شائع موئيس جن بين دجل وتلييس اور حبث باطن كالجر بورمظا مره کیا گیا تھا تو مولانا کا بیان صرلبریز ہوگیا، اور انہوں نے اس کے بعد اپنی زندگی کا مقصد صحابه كرام اسلاف امت اورائمه جهتدين بالخصوص امام اعظم ابوحتيفة كا وفاع بنا ليا-سب سے پہلے الديوبنديد كاعر في زبان يس جواب لكمااور خودا ي صرفد شائع كرے عالم عرب تك يبونچايا،اس كے بعد عربي اوراردويس غيرمقلدين كرد میں متعدد کتابیں تصنیف کیں ،اس کے علاوہ ایک اردورسالہ زمزم کے نام سے دوماہ ے وقیفہ سے شائع کرنا شروع کیا جومولانا کی بوری زندگی شکسل کے ساتھ شائع ہوا۔ حق کوئی اور بے باکی مولا ناکا شعارتھا، جزاج میں بے صدساد کی اور بے تكلفى تحى جس سے ملتے اس كے محبوب بن جاتے، جمعية علماء سے بھى كر اتعلق تھا، حضرت امير البندمولاناسيد اسعديد في في اسية دورصدارت بين ان كوجعية علاء بندكي ور کنگ مینٹی میں شامل فر مایا، اور اس وقت سے مسلسل وہ رکن عاملہ رہے، اتفاق کی بات كدان كا انتقال بھى دفتر جعية علماء مندجس ہى ہوا، بھويال كےسفر سے فارغ ہوكر د کی پہو نیچے،شب کا تیام دفتر میں ہوا ،سیج دیو بند جانے کا ارادہ تھالیکن فجر ہے قبل ہی ول کا شدید دورہ پڑا اور ہیتال لے جانے سے پہلے ہی بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہوتے داعی اجل کولیک کہا ح

حق مغفرت كرے عجب آ زادم دفقا

مولانا محر ابو بكر صاحب كي بسمائدگان بش ابليد كے علاوہ ود بي اور دو بجياں ہيں، بڑے بچ عبد الرحمٰن اور دونوں بجيوں كا لكاح ہو چكا ہے جھوٹا بجد حافظ عبيد الرحمٰن وارالعلوم مئو بيس دور وَ حديث كي تحيل كرر ہاہے۔

و در او عوم

### حضرت مولاناابو بكرصاحب غازي بوري كي تصانيف

مسائل غيرمقلدين غيرمقلدين كى ۋائرى آئينه غيرمقلديت ارمغان حق ۲ جلدیں غیرمقلدین کے لیے کھے افکریہ سبيل الرسول يرايك نظر کیچے درغیرمقلدین کے ساتھ مقام صحابه كتاب وسنت كى روشي ميں الله حديث كے بارے من غير مقلدين كامعيار ردقبول صحابہ کے بارے ہیں غیرمقلدین کا نقط نظر صلوة الرسول برايك تظر كياابن تيميه علماء الرسنت والجماعت ميں سے ہيں؟ صور خطق (عربي) وقفه مع معارضي شيخ الاسلام (عربي) وقفه مع لا مذهبيه هل الشيخ ابن تيمية من أهل السنة والجماعة؟ (صوت الاسلام عربي) سه ماهي رساله (زمزم اردو ۲مانی رسال)

الناكث: وبانى بك ديو رال